



ازافادات

مجبوّب العُلما وَالصُّلحار

مفرست ولانا ببرذ والفقارا عرفقت بندي ظليه

محرحنيف نقشبندي





+92-041-618003

مكت : الفقيس. 223 منت يُوره فَصِلَ إِدِ



## جمله حقوق محقوظ ہیں

| - خطبات فبترجلد دہم                                | نام كتاب       |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - حضرت مُلانا بيرفز والفقارا حَمْدُ قَشْبندى بلِهِ | ازافادات       |
| مولانا محمر حنيف نقشبندي                           | مرتب           |
| مكتب بالفقيت ر<br>. فغرسة                          | ناشرناشر       |
| 223سنت پُورہ فضِلَآبِہ<br>- فروری 2004 ء           | اشاعت اوّل     |
| نومبر 2004ء                                        | اشاعت دوم      |
| اگست 2009ء                                         | اشاعت سوم      |
| جولائی 2006ء                                       | اشاعت چهارم    |
| مئى 2007ء                                          | اشاعت پنجم     |
| اپریل 2008ء                                        | اشاعت ششم      |
| منگ 2009ء                                          | اشاعت م        |
| اگست 2010ء                                         | اشاعت تنم      |
| 1100                                               | نعداد          |
| فيتر شا ومسئود نعشبندى                             | كمپيوٹركمپوزنگ |

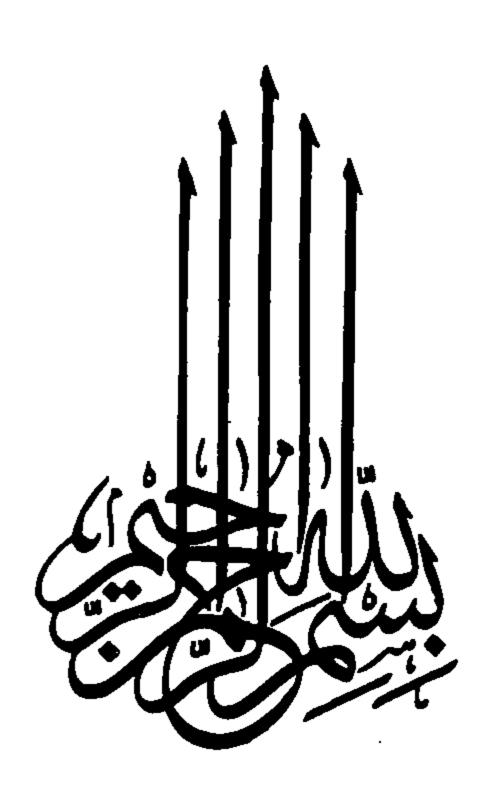

# 

| <u> </u>     |                                     |         |                                    |
|--------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| منحهنبر      | عنوان                               | صفحانبر | عنوان                              |
| ٣٠           | جلی البی کی بر کات                  | 1+      | عرض نا شر                          |
| <sub> </sub> | الله تعالى كى تا قدرى               | 11      | بيش لقظ                            |
| ۳,           | رسول الله الله الله المقائل نا قدري | ۵۱      | 🛈 عشق البي كي حقيقت                |
| ۳۲           | کلام الله کی نافتدری<br>میراند ک    | 10      | مخلوقات عالم ميں محبت كي تقشيم     |
| ۳۲           | من کیلی کی حیثیت<br>عشد به <b>-</b> | 17      | لوہے میں مقناطیس کی محبت           |
| اسوسوا       | عشق کے تین امتحان<br>دیسے ست        | 17      | سورج مکھی کی سورج ہے محبت          |
| <b>""</b>    | بےخطرکود پڑا آتشنم ود میں عشق<br>بہ | 14      | مچھٹی میں یانی کی محبت             |
| 70           | ہے آ ب وگیاہ وادی میں               | I۸      | پروانے مِن شع کی محبت              |
|              | اسکھائے تمس نے اساعیل کو آ داب      | 19      | چکوری کی چا ندہے محبت              |
| <b>7</b> 4   | فرزندی                              | 19      | بلبل کی پیول ہے محبت               |
| 77           | مان ہوتو الی<br>ک ال                | 19      | انسانوں میں محبت کاجذبہ            |
| Liv          | ذ کرالهی کی اہمیت<br>صنر دن سے      | l r     | سیق آموزاشعار                      |
| 172          | صنم خانوں کی صفائی                  | PI PI   | فانى عشق كاعبرتناك انجام           |
| ۲۷_          | خلاصة كلام                          | FI PI   | لو ہے کا انجام<br>م                |
| ۱۵۱          | 🕝 علم نافع کرابر کات                | rr      | مچھلی کا انجام.                    |
| اه           | علم اورعشق کے برتن                  | III .   | بروانے كاانجام                     |
| ar           | تين واضح تبديليان                   | rr      | محبت البي مين دهو كا كصانا         |
|              | ففاسفرول اور انبیائے کرام کے        | lik .   | چکوری کاانجام                      |
| ar           | صول وضوا بط مين فرق                 |         | حسن طاهری کی حیثیت                 |
| 10           | نسان کا نیں ہیں                     | . 16    | الله تعالیٰ کاحسن و جمال           |
| ۵۹           | تمجھ کب بریدار ہوتی ہے<br>          | ra      | حضرت موی مطبع بر بخل ٔ البی کا اثر |

| امنداسبر | عنوان .                                                                                                                                                     | مندنبر            | عنوان                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| ۸۳       | بر بغتے تی علیہ السلام کی زیارت                                                                                                                             |                   | خانقاہ ہے کیامراد ہے؟                   |
| ۸۳       | ان كارونا پيندآ مميا                                                                                                                                        |                   | يو نيورسٽيول اور خانقا ہوں کي تعليمات   |
| ۸۵       | حعنرت ابو ہر ریرہ حظیمت کی پذیرا کی                                                                                                                         | 4+                | می فرق                                  |
| ۸۵       | یا دداشت موتوالی                                                                                                                                            | 41                | خانقاہوں کاسب سے بردافا کدو             |
| ΓA       | علم دوی ہوتو اکبی                                                                                                                                           | 41                | خانقا ہوں میں کیا تربیت دی جاتی ہے      |
| 'A∠      | حارمردول كاجبتم مثل داخله                                                                                                                                   | 41"               | صحابه کرام کی تربیت                     |
| ۸۸       | دورة مديث كي بعددورة مديث                                                                                                                                   |                   | علوم دیبیہ کے اثرات                     |
| ۸۶       | اخباری جمعه کی ندمت                                                                                                                                         |                   | ایمان والول کی دونشانیاں                |
| A9       | مطالعه کی ایمیت                                                                                                                                             |                   | رحمتوں کے جمرمت ہی دحمت سے              |
| 4+       | کتابوں کا فزینہ<br>-                                                                                                                                        |                   | محروی                                   |
| . 4•     | قوت ما فظه كا كمال                                                                                                                                          |                   | سورة زلزال سننے کی تمنا                 |
| 91       | معیان نسیان کاموجب ہے<br>مارید                                                                                                                              |                   | ا تناخوف خدا                            |
| 97       | الم کی نسبت<br>الم کی نسبت                                                                                                                                  | H —               | صديث جرئيل كي وضاحت                     |
| 47       | نر بیت کی قلعی                                                                                                                                              |                   | نمازوں پرمحنت کرنے کی ضرورت             |
| 97"      | جال الله کی ایمیت<br>م                                                                                                                                      |                   | ماسویٰ کی مداخلت کیسے دور ہوئی؟         |
| 91"      | نبان ناشراہے<br>سرو                                                                                                                                         | 1                 | کیفیات نبوی کے دارث<br>منع سر           |
| 9/       | کتے کاتھے ت                                                                                                                                                 | _                 | اعلم عمل کی نیت ہے حاصل کیا جائے        |
| 10       | یک نامحاندگام                                                                                                                                               |                   | جوتیال سیدمی کرنے ہے تکبر کا خاتمہ      |
| 99       | عَ مِنْ مِيمَ اللهِ مِنْ مِيمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِيمَانَ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ<br>مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ | 44                | میمبرایک ایٹی مناہ ہے<br>تزیر میں سری   |
| .14      | رجرول سندوشني كالمرف                                                                                                                                        | :r                | مشارَخ کوا بی تربیت کی فکر<br>می که بر  |
| 190      | تاب <sub>ا</sub> ماءت                                                                                                                                       |                   | اگر کمی کوناز ہے تو                     |
| 1+1      | مت الى كوكمين كاستناطيس                                                                                                                                     |                   | الله والي بن جا وَ<br>د ب ب ج           |
| [+]      | ر خوں بحری کتاب                                                                                                                                             |                   | نورکی کرنیں<br>تبریل میں اس کے میں      |
| 1-1      | ب ایمان افروز واقعه<br>دهه مدیری سرم                                                                                                                        |                   | تى علىدالسلام كى دعوت<br>دور على سى سىر |
| 100      | بریش کا افتا کہاں ہے آیا؟                                                                                                                                   | . <sup>3</sup> AY | طالب علم کی دعا کی برکت                 |

| بندائب | عنوان                           | مفعةنبر | عنوان                                   |
|--------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 100    | اصلاح تعلق کی برکت              | 1.0     | ایک روی مورت قرآن کی تلاش میں           |
| 100    | دس دن اعتکاف کے اثرات           |         | ایک ہندوگھرانے کے اسلام لانے کا         |
| Iam    | ا ظهارتشكر                      | 164     | واقعه                                   |
| 100    | نیک خاوندعورت کامرشد ہوتا ہے    | 111     | قرآن مجيد كاسب سے برااعاز               |
| 100    | مستورات كى قابل صدآ فرين محنت   | 115     | سينه بدسين قرآن كافيض                   |
| 101    | آئنده سال اعتكاف كون كى دعوت    | 117     | يكهال كانساف -                          |
| 101    | مقامی احباب سے کر ارش           | 114     | قرب قیامت کی ایک علامت                  |
| 102    | اعتران حقيقت                    | 114     | لحه ونكريه                              |
| 141    | 🕥 گنا ہوں کی نحوست              | IIA     | گناه اور نایا کی                        |
| 141    | عمناه چھوڑنے کا تھم             | 11-     | اشعادمراقب                              |
| 175    | عنا ہوں کے نقصانات کاعلم        | 117     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 144    | علم کے یاو جود کمراہی           | 117     | سكون <b>قلب كا</b> لا جواب نسخه         |
| 142    | أنيكي اور كناه مين فرق          | IFT     | دولا محدود چيزي                         |
| 142    | ا نورقلبی کی حفاظت              | 110     | الام اعظم كي الام ابو يوسف ونعيحت       |
| 147    | معصیت ہے بچنے کا انعام          | IFY     | مغربی و نیاسکون کی حلاش ش               |
| اکا    | مناہ نجاست کی مانند ہے          |         | مويدن عن ايك مابرنفسيات كا              |
| 124    | نیکی کی خوشبو                   | IPT     | امتراف                                  |
|        | قبر میں بدن خراب ہونے یانہ ہونے | 172     | ذکرالی ہے سکون ملنے کی بیب              |
| 1ZY    | کی <del>و</del> ید              | IFA     | <b>می آپ جیسا نبنا میا ہتا ہو</b> ں     |
| 144    | ا يك حيران كن منظر              | וריו    | ایک ایس بی کی بالمنی اصلات              |
| 149    | قبر کیا سلوک کرتی ہے؟           | 164     | ایک ایم این اے پرنست کی برکات           |
| IA•    | قبری عذاب الی کے مناظر          | 100     | سلسلة فتشيندريركي وجشميه                |
| iat"   | مٹی میں بیمول                   | 11/2    | ملب يرافل فكنه كافائده عالم زع من       |
| IAD    | ابك مسلمه حقيقت                 | 107     | زعموں کے بدلنے کاسلسلہ                  |
|        |                                 | 2       |                                         |

| ملكانيز      | عنوان 🔭                                  | بينامك  | عنران 🚉 🏥                      |
|--------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 710          | ایمان کی علامت                           | IΛ∠     | مُناہوں کے معترار ات           |
| 110          | خواہشات کابرتن                           | 1/19    | او لے کا ہولہ                  |
| ri4          | باطنی اصلات کے دوطریق                    | 197     | ا گنا : ول کو با کانه مجھیں    |
|              | سلسله، چشتیه اور سلسله بنششبندیه مین     | 195     | ا سوچنے کی بات                 |
| FIN          | بنیادی <i>فر</i> ق                       | 191     | دین کی سرکت ہے ایمان کی سلامتی |
| <b>F</b> IZ. | انبیائے کرام کی محنت کامیدان             | 194     | ابلِ نظر کی عاؤں کی برکات      |
| TIA          | تبين برتن اور تين تعمتيں                 | 194     | خوف خدا ہونو ابیا              |
|              | شہوت اورغضب کو کنٹرول کرنے میں<br>مروریہ | 194     | اتنی پا کباز ہستیاں            |
| 719          | مشائخ كاكردار                            | . , , , | توبه کرنے کے دوفائدے           |
| 771          | ایک صحابیؓ کی باطنی اصلاح کاواقعہ<br>ن   | 7+1     | شرمندگی کی آگ میں جلنا بہتر ہے |
| 777          | انقال فیض<br>:                           | r• m    | جہنم ہےخلاصی کا ایک عجیب سبب   |
| 777          | انفس کے دھونی پٹڑ سے سے بحییں<br>بن      | r•r-    | گناہ کےموقع ہے بیچنے کی د عا   |
| 777          | مشائخ كااصول                             | l. ' '  | دوعجيب دعائين                  |
| 777          | اورنگ زیب عالمگیرگی فراست ایمانی<br>     | r•a     | تو بہ کرتے وقت رونے کی فضیلت   |
| 773          | " نغضب " كاعنوان                         | 1+0     | ایک عورت کی لا جواب تو به      |
| 775          | غصدتکا لنے کاوبال اور پی جانے کا فائدہ   | r•∠     | اطاعت البي برانعام البي        |
|              | غصہ کے وقت نبی اکرم مٹائیلیلم کی         | rii     | 🕥 غصهاوراس کاعلاج              |
| 777          | اليفيت                                   | rii     | تربيت كي ضرورت                 |
| 772          | اولیا ءانندکا غصه                        | rir     | انسان کے تین برتن              |
| PPA          | دوزخ میں جانے کا سبب<br>سریری دید ذ      | rır     | جذبات كابرتن                   |
| PPA          | کمزوری کی نشانی<br>مروری می نشانی        | rır     | خيالات كابرتن                  |
| rra          | ا چھاانسان کون ہے؟<br>ا                  | rır     | خيالات كى ٹريفك                |
| 77.          | حفزت مرهدِ عالم اورخوف خدا               | rim     | خیالات کے آنے پر کب پکڑ ہوتی   |
| 77.          | ٔ جذبہ وانقام<br>نے بریرہ: ع             |         | ? <del>ڄ</del> ا               |
| 771          | نی کریم کاعفوه درگزر                     |         |                                |

| مفعانبير      | عنوان                                | منعانبر     | عنوان                              |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ra∠           | رحمتوں کی ابتدا .                    | rra         | معاف لردیے ہیں عزت ہے              |
| r02           | بجبث بننے کی رات                     | 424         | سب ہے زیادہ بدترین مخض             |
| 701           | "پندره شعبان کاروز ه                 | 172         | المحضرت امام حسین ﷺ کاعفوو درگز ر  |
| <b>۲4</b> •   | قبوليټ دعا ڪاسباب                    | rr2         | امام زین العابدین کاعفوه درگزر     |
| וציז          | سرا پاسوالی بن کرد عاماتگییں         | rta         | ا مام اعظم ابوصیفہ کے حاسدین       |
|               | وعاما کَلّنے ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے | rta         | ا مام اعظم كاصبر                   |
| 747           | این                                  | 4779        | حضرت ِاقد س تھانویؒ کی مخل مزاجی   |
| 244           | خير كااراده                          | 1179        | الله کے لئے شاگر دکوسزادینا        |
| ተጓሞ           | جماعتی طور پر د عاما نگنے کی فضیلت   | * ****<br>- | شاگر د کومز او بنے کی شرقعی حیثیت  |
| 440           | خير كے دريا                          | rmi         | عفوو درگز ر کے فضائل               |
| 740           | تمن چیزیں تین چیز وں میں             | 474         | حضرت يوسف طبقه كاعفوه وركز ر       |
| ייי           | احنے انسانوں کی بخشش                 | trt         | حوض کورٹ ہے محردمی                 |
| <b>77</b> 2   | مغفرت كااعلان                        | ***         | چاردا نگ عالم میں خوش خلتی کااعلان |
| MYA           | <b>عب براءت میں عطائے نبو</b> مند    | ***         | صديقه وكائتات كوسروردوعالم فيقطم   |
| r4A           | پقردل بھی پیش کر دیں                 | rrr         | کی پیار بھری تقییحت                |
| AFT           | تقدير معلق اور نقذ يرمبرم            | ተጥጥ         | جنت میں پہنچانے والاعمل            |
| 121           | دومحروم بندے                         | rrr         | ايك آفيسر كاسبق آموز داقعه         |
| <b>1</b> /21  | ا چھے گمان ہے دعا مائگیں             | rrz         | ذ والنون مصري كي شفقت بمرى دعا     |
| 121           | قبوليب وعاكروا تكات                  | rrz .       | ابرا ہیم ادھم کاعفود درگز ر        |
| <b>1</b> 2.17 | رحم کی اییل                          | r/19        | رهم کی تلقین                       |
| 120           | استغفاراورصفب ربوبيت                 | rr9         | سلسلة تنشنديك بركت عصكا فاتمه      |
| 122           | مگنا ہوں کو بخشوانے کا وقت           | ra·         | غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے        |
|               |                                      | roo         | @ وعاؤل کی رات                     |
|               | ***                                  | raa         | ر جب،شعبان اوررمضان کے فضائل       |
| <u></u>       |                                      |             |                                    |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احد نقشندی مجددی دامت برکاتهم کےعلوم ومعارف پر پنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر کےعنوان سے ۱۹۹۱ء برطابق کاساہ هیں شروع کیا تھا اور اب بید دسویں جلد آپ کے عنوان سے ۱۹۹۹ء برطابق کاساہ هیں شروع کیا تھا اور اب بید دسویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہرآن بلند سے بلندتر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت دامت برکاتهم کے فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کوبھی سفتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آپ آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریر بی نہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کرآپ تک بین جاتے ہیں دورانِ بیان رہے انور پر فکر کے گہرے سائے میں ڈھل کرآپ تک بین جاتے ہیں۔

میری نوائے پریثال کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوئی محرم راز درون خانہ کہ میں ہوئی محرم راز درون خانہ درکھ درکھ دخطبات فقیر''کی اشاعت کا بیکام ہم نے بھی ای نیت سے شروع کررکھ ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔ الحمد للٰدک

ادارہ کتبۃ الفقیر کو بیاعز از حاصل ہے کہ حضرت دامت برکا تہم کے ان بیانات کو کتا ہے۔ ہر بیان کو احاط تحریر میں کتابی صورت میں استفادہ عام کے لئے شائع کرتا ہے۔ ہر بیان کو احاط تحریر میں لانے کے بعد حضرت دامت برکا تہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے، پھر کمپوز نگ اور بائینڈ پروف ریڈنگ کا کام بری عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پر نشنگ اور بائینڈ نگ کا یجیدہ اور تکنیک مرحلہ آتا ہے۔ بیتمام مراحل بری توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیر اہتمام سر انجام ویئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے باتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع مرا کرعنداللہ ماجور ہوں۔

بارگاہ ایز دی میں بید عاہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت دامت بر کاتہم کے بیانات کی بازگشت بوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فر مائیں اور اے آخرت کے لئے صدقہ ، جاربہ بنائیں۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین مُنْ اَیْنَاتِمْ

**وُاكِرُ شَامِحِسِ مُودِنْعَشَبَنَدَىُ وُاكِرُ شَامِحِسِ مُودِنْعَشَبَنَدَى** خادم مكتبة الفقير فيصل آبا و



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله و اصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے نوازا ہے جن کی مثال دیگر ندا ہب میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام ﷺ میں ہرسپاہی اصلے ہیں۔ جن میں ہرسپاہی اصلے ہا ہی کا لنجوم کے مصداق جیکتے ہوئے ستار سے کی مانند ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے اهتدیت میں بشارت عظمی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چومتی ہے۔ بعداز ال ایسی ایسی روحانی شخصیات صفح ہستی پر وفق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پراپنے قدموں کے نشانات چھوڑ گئیں۔

عہد حاضر کی ایک نابغہ عصر شخصیت شہسوار میدان طریقت ، غواص دریائے حقیقت ، منبع اسرار ، مرقع انوار ، زاہد زمانہ ، عابدیگانہ ، خاصۂ خاصان نقشبند ، سرمایۂ خاندان نقشبند ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبند کی دامت برکاتهم العالی مادامت النہار والیالی ہیں ۔ آپ منشور کی طرح ایک الیمی پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی دیکھا جائے اس میں قوس قزح کی مانندر گگ سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ آپ کے بیانات میں الیمی تا شیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم نظر آتے ہیں ۔ آپ کے بیانات میں الیمی تاشیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم

ہوجاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کوتح بری شکل میں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فاکدہ کا باعث ہوں گے۔ چنا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ ء قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تصحیح کے لئے چیش کئے۔ الحمد لللہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تھیج فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تز کمین کو پہندہ بھی فرمایا۔ بیا نمی کی دعا کمیں اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہوسکی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر ابتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شار فوا کد وثمرات کا حامل ہے اُن کو صفحات پر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور ول میں بیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کر دہ احوال کے میں سے متصف ہوجاؤں ۔ یہ خطبات یقینا قارئین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نبیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات سے فیض یاب ہونے گا۔ یاب ہونے کا ماعث ہوگا۔

الله رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس اد فیٰ سے کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما کر بندہ کو بھی اپنے چاہنے والوں میں شارفر مالیں۔ آمین ثم آمین

> فقیرمحمہ حنیف عفی عنہ ایم اے ۔ بی ایم موضع باغ ، جھنگ



وَ الَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ



یہ بیان حفرت اقدس دامت برکاتہم نے ساتویں سالانہ اجتماع پر ۱۳۰ کتو بر ۲۰۰۱ کو جائے مسجد مدینہ جھنگ میں ارشاد فرمایا۔اجتماع میں اندرون و بیرون ملک سے ہزاروں سالکین شریک تھے۔



## عشق الهي كي حقيقت

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ فَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَ المُودُ وَ اللَّذِينَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ (البَقرة: ١٦٥)
و الَّذِينَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ (البقرة: ١٢٥)
وقالَ اللَّه تعالى في مَقامِ اخر وقالَ الله تعالى في مَقامِ اخر وقالَ الله تعالى وَبِهَا نَاظِوَة ٥ (القيامة: ٢٢\_٢٣)
و قالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ

حُنْتُ كَنُزًا مَخُفِيًّا فَاحْبَبُتُ اَنُ اَعْرَفَ فَخَلَقُتُ الْخَلْقَ سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ۞ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ۞

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

مخلوقات عالم ميں محبت كى تقسيم

ارشاد باری تعالی ہے:

وَ الَّذِیُنَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ (البقرة:١٦٥) (اورایمان والوں کواللہ رب العزت ہے شدید محبت ہوتی ہے) اور جوحدیث قدی بیان کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشا دفر ماتے ہیں: كُنُتُ كَنُواْ مَخُفِيًا فَاحْبَبُتُ أَنُ أَعُوفَ فَخَلَقُتُ الْحَكُقَ (مير فيك چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچپانا جائے ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کردیا)

گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب محبت بی ۔ چونکہ محبت وہ پہلی چیز ہے جومخلوق کے پیدا ہونے کا سبب بنی اس لئے مخلوق میں سے ہرا کیفتم نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس محبت میں سے حصہ حاصل کیا ۔ مخلوقات عالم میں معد نیات بھی ہیں اور نباتات بھی ، حیوا نات بھی ہیں اور انسان بھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو ''محبت' میں سے حصہ عطافر مایا ۔ اس کی مثالیس ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہیں کیونکہ محبت ہر جگہ جلوہ گرہے۔

#### اوہ میں مقناطیس کی محبت

معد نیات میں دیکھئے، لوہا مقناطیس کا عاشق ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف محد نیات میں دیکھئے، لوہا مقناطیس جہاں بھی ہوگا وہ اس کی طرف فور آ اپنارخ کرئے گا۔ وہ مقناطیس کے عشق میں اتناسچا ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یعنی جب لوہا مقناطیس کے پاس رہتا ہے تو اس کے اپنے اندر بھی کچھ مقناطیس تے باس رہتا ہے تو اس کے اپنے اندر بھی کچھ مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ گویا وہ اس کی مقناطیسیت والی صفت اپنے اندر جذب کر بیتا

#### سورج مکھی کے پھول کی سورج سے محبت

سورج کھی ایک پھول ہے وہ وہ ہر وقت اپنارخ سورج کی طبرف رکھتا ہے۔ گو با کہ دہ سورج کا عاشق ہے۔اس لئے اس کا نام بھی سورج کھی پڑ گیا ہے۔جب سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے تو اس کا رخ بھی مشرق کی طرّف ہوتا ہے اور جیسے چیے سورج پڑھتا ہے اس کی سمت بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے جتی کہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی رخ بھی مغرب کی طرف ہوجا تا ہے۔ اس کو سورج کے ساتھ کچھالیں وارفنگی ہوتی ہے کہ سورج جس طرف بھی ہو بیادھر گھوم جا تا ہے۔ اگرانسان کا بھی یہی حال ہوجائے کہ اس کے دل کی تمام تر تمناؤں اورامیدوں کا محورا یک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوجائے تو اسے ایمان ابراہیمین صیب ہوجائے۔ اللّٰہُ مَّ اِنّی وَجَّهُ تُ وَجُهِیَ لِلَّذِی فَطَوَ السَّمُونِ وَ الْاَرُضَ حَنِیْفًا اللّٰہُ مَّ اِنّی کی طرف اپنارخ کرتا ہوں جو آسان اور زمین کا پید کرنے والا ہے، خالص ہوکر آ (الانعام: 24)

### مچھلی میں یانی کی محبت

حیوانات میں دیکھئے، مچھلی پانی کی عاشق ہے۔اسے پانی میں رہ کرسکون ماتا ہے۔ وہ پانی کے بغیر رئز پتی ہے حتی کہ وہ اس کی جدائی میں رؤپ رؤپ کر جان بھی دے دیتی ہے۔ حالانکہ وہ کھاتی پیتی تو پچھاور چیزیں ہے مگر پانی کے ساتھ اس کا عشق اس قدر رائخ ہے کہ جب پانی سے نکالا جائے تو وہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا رئز پنا ضرب المثل بن گیا ہے کہ فلاں تو ماہی کے آب کی طرح رئوپ رہا تھا۔ مچھلی کا پانی میں پرسکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی رئوپ رہا تھا۔ مچھلی کا پانی میں پرسکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی تابت ہے،آپ ماٹی بیانی میں پرسکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی تابت ہے،آپ ماٹی بیانی میں پرسکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی تابت ہے،آپ ماٹی بیانی میں پرسکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی تابت ہے،آپ ماٹی بیانی میں پرسکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے بھی

اَلُمُوُمِنُ فِی الْمَسْجِدِ کَالسَّمَکِ فِی الْمَاءِ (مؤمن کومجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر پر سکون ہوتی ہے) مجھلی کا دل پانی سے بھی نہیں بھر تا اگر چہ وہ پور سے سمندر کا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھک کر بھی سمندر سے باہر نہیں نکلتی ۔ سمندر میں رہنا ہی اس کی زندگی ہے ۔ وہ ا پے عشق میں اتنی فنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کھالے تو کھانے والے کو بھی پانی کا طالب بنادیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوآ دمی مچھلی کے کیاب کھا تا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پانی مانگرا ہے۔

#### یروانے میں شمع کی محبت

ن پروانہ شمع کا عاشق ہے۔ وہ ہروقت اس کے گردطواف کرتار ہتا ہے۔ اس کی پرواز کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ محبت میں اتنا آ گے بڑھا کہلوگوں نے اس کی مثالیں د نی شروع کر دیں۔

اس کے پاس عدداور گنتی کا تصور نہیں ہے کہ شمع کے گردسات چکرلگانے ہیں۔
اگراس کو چوہیں گھنے شمع ملے تو وہ چوہیں گھنے اس کا طواف کرے گا۔ گو یا شمع کے گرد طواف کرنا ہی اس کی زندگی ہے۔ وہ تھک ہار کرائ شمع کے اندر کر جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ جب وہ جاتا ہے تو آواز بھی نہیں فکال ۔ ای مضمون کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

مال یہ ہے کہ آواز تک نہیں آتی وفور شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے وفور شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے کی فور شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے کی عربی میں ایک مثل مشہور ہے جس کا معنی یہ ہے کہ فلاں آدی نے تو پروانے کی عربی میں ایک مثل مشہور ہے جس کا معنی یہ ہے کہ فلاں آدی نے تو پروانے کی

عربی میں ایک مشل مشہور ہے جس کا معنی سے ہے کہ فلاں آ دمی نے تو پروائے گی مانند خاموثی سے جان دے دی۔اس کئے حضرت شیخ سعدیؓ نے کہا، ۔ اے مرغ سحر عشق زیروانہ بیاموز

- آیے مرک حر می ریرواند بیا تور کال سوخته را جال شد و آواز نیامه

اے مرغ سحر! تو ذرا پروانے سے عشق کا سبق سکھ کہ وہ اپنی جان وے دیتا ہے اور واو پلائبیں مجاتا۔ ا

#### چکوری کی جا ندے محبت

پرندوں میں چکوری ایک پرندہ ہے۔ اسے جاند سے عشق ہے۔ جاند اور چکوری مثال بن گئی۔ چکوری جاند نی رات میں اپنے آپ میں نہیں رہتی۔ وہ جیسے ہی جاند کو دیکھتی ہے اس کی محبت میں جہکنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے نغے الاپتی ہے۔ وہ نغے الاپتی ہے۔ وہ نغے الاپتے جاند کی طرف پرواز بھی کرتی ہے۔ اس کے نغے بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ چپجہاتی ہے تو جاند کی محبت میں ، ترسی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑ کتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑ کتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑ کتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑ کتی ہے تو اس کی محبت میں۔

#### بلبل کی پھول سے محبت

بلیل کے دل میں پھول کاعشق ہے۔ جہاں بھی محبت کا تذکرہ کیا جائے وہاں

بلبل اور پھول کی مثال ضرور دی جاتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا۔

تا عندلیب مل کر کریں آہ و زاریاں

تو ہائے مکل پکار میں چلاؤں ہائے دل

جہاں بھی باغ اور پھول کا نام آئے گا وہاں بلبل کا نام ضرور آئے گا۔ وہ پھولوں کے نفیے الای رہتی ہے۔ چمن کے مختلف پھولوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی تعریفیں کرنا اس کی زندگی کا کام ہے۔ بلبل اور پھول کے عشق کی واستانیں کتا ہوں بیس بمری پڑی ہیں۔

#### انسانوں میں محبت کا جذبہ

جہاں مخلوقات عالم کے درمیان محبت رکھی گئی ہے وہاں اشرف المخلوقات انسان کے دل میں بھی محبت کا جذبہ ود بعت کیا گیا ہے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے دل میں محبت نہ ہو۔ کوئی بندہ یہ ہیں کہدسکتا کہ میرے دل میں کسی ک محبت نہیں ہے کیونکہ

> ۔ دل بحرِ محبت ہے محبت ہے کرے گا لاکھ اس کو بچا ٹو یہ کسی پر تو مرے گا بہاور بات ہے کہ محبت خالق کی ہویا مخلوق کی۔

ے پھر سے ہو خدا سے ہو یا پھرکسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر

اس کی مثال یوں سبجھئے کہ کمرے میں یا تو روشنی ہوگی ،اگر روشنی نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔اس طرح یا تو دل میں اللّٰہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی اورا گراللّٰہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیر اضرور ہوگا۔

یا در کھئے کہ محبت کا جذبہ ایک مقدس جذبہ ہے اس لئے اس کو مخلوق کے اوپر بر با دکرنا کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انبیائے کرام علیہم السلام نے آکر ایک اصولی بات سمجھائی کہ

''لوگو! فانی محبوب کاعشق بھی فانی ہے اور باتی محبوب کاعشق بھی باتی ہے۔ جو انسان مخلوق سے محبت کرے گاوہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جوانیان اللہ رب العزت ہے محبت کرے گاوہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملادیا جائے گا''۔

#### سبق آموزاشعار:

زیب النسامخفی این اشعار میں کہتی ہے:

مرغ دل را گلتال بهتر زکوئے یار نیست طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست گفت از عشق بتال اے دل چه حاصل کرده ای گفت مارا حاصل جز تالهائے زار نیست چند قطره خون دل مخفی برائے مهوشال ریختن برخاک دل ایس شیوهٔ عطار نیست ریختن برخاک دل ایس شیوهٔ عطار نیست

(دل کے مرغ کیلئے یاری گئی ہے بہتر گلٹن کوئی نہیں اور دیدار کے طالب کوگل و گٹرار ہے کوئی فوق نہیں کیونکہ مجبوب کے دیدار ہے بہتر کوئی نعمت نہیں ..... میں نے بچھا ، اے دل ! تو نے ان فانی محبوبوں کے عشق ہے کیا پایا کہنے لگا ، مجھے سوائے رونے دھونے کے اور پچھ نہیں ملا ....اے مخفی ! بید دل جوخون کے چند قطرے ہیں اس کومخلوق کیلئے گرادینا کوئی عقلندوں کا کا منہیں ہے )

فانى عشق كاعبرتناك انجام

فانی عشق کا انجام ہمیشہ عبر تناک ہوتا ہے۔اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں ۔ انہی مثالوں پرغور کر لیجئے جوابھی آپ کو دی ہیں۔

#### لوہے کا انجام

لوہا مقناطیس کا عاش بنا۔اس کی غیر پرتی کا بیانجام ہوا کہ اسے رنگ کا لا اللہ اسے آگ میں پچھلا یا جاتا ہے۔اس پربس نہیں بلکہ جب آگ سے نکلتا ہے اور نرم ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہتھوڑ ہے لگائے جاتے ہیں یوں اس کو تلوق کے ساتھ محبت کرنے کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت میں بھی اسے جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ جہنمیوں کولو ہے کے طوق اور زنجیریں پہنائی

جائیں گی۔اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

خُذُوهُ فَغُلُوهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةِ ذَرُعُهَاسَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ۞ (الحاقة:٣٢-٣٢)

(پستم پکڑواس کوپس قید کردواس کو، پھرجہنم ہیں اس کوداخل کردو۔اور پھرستر گز لمبی زنجیر میں اس کو باند ھدو)

تو لوہے کے طوق اور زنجیریں آخرت میں کہاں ہوں گی؟ جہنم میں ہوں گی۔ جنتیوں کولو ہے کی زنجیرین کوئی نہیں پہنائے گا۔ان کے لئے سونا، جا ندی ،موتی اور ہیرے ہوں گے۔

ہمیں یہاں ایک علمی نکتہ بھٹا جا ہیں۔ دہ یہ ہے کہ لو ہے کو مقاطیس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس کے سامنے آپلیل وجوا ہر بھی رکھ دیں تو بیان کی طرف ہر گز توجہ بیں کرے گا۔ اے انسان! لو ہا ایک مخلوق ہے اور اسے مخلوق کی محبت میں اتنی کیسوئی حاصل ہے کہ اپنے محبوب کے سواکسی دوسری طرف توجہ نہیں کرتا، تو اپنے پروردگار کا کیسا عاشق ہے کہ رب کریم زندہ موجود ہے اور حسی لایسموت ہے اور تو اس پروردگار کو چھوڑ کر غیروں کی طرف محبت کی نگاہیں ڈالٹا پھرتا ہے۔

لو ہے کواگر شعشے میں بند کر دیا جائے تو اس کی توجہ میں پھر بھی فرق نہیں آتا۔اگر تطب میں ہور کھی او ہے میں کوئی فرق نظب نما گھڑی بنا دی جائے تو شیشے میں گھر جانے کے باوجود بھی لو ہے میں کوئی فرق نہیں آتا۔اس کی توجہ کا قبلہ پھر بھی مقناطیس ہی رہتا ہے۔اس میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ دیکھو، یہ خلوق ہے اور خلوق ہے مجب کرتا ہے،اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے لیکن اسے محبت میں آتی کیموئی حاصل ہے کہ شخصے میں گھر جانے کے باوجود بھی ہے کہ اوجود بھی اپنے مقصود سے چیچے نہ ہٹا،اے انسان! تو کیما اپنے مالک کا بندہ ہے کہ اگر تھے پر بیٹانیوں کے حالات گھیر لیتے ہیں تو تو اپنے رب سے رخ پھیر لیتا ہے۔کاروبار

میں ذرای پریشانی آ جائے تو مسجد کا درواز ہ بھول جاتا ہے اور باجماعت نمازیں حچوٹ جاتی ہیں۔ ہمارامحبوب تو محبوب حقیق ہے ،ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنے رب سے محبت کرتے۔

مجھلی کا انجام

مجھلی کو پانی سے عشق ہے۔ چونکہ اسے پانی کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت ہے کہ اس کی جدائی میں تڑپ ترپ کر جان دے دیتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کے جسم کے اندر بد بو پیدا کر دی ہے۔ غیر پرتی کی وجہ سے اس کے جسم میں اتا تعفن ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں میں جاتی ہے ان ہاتھوں کو متعفن بنا دیتی ہے، جس برتن میں جاتی ہے اس برتن کو متعفن بنا دیتی ہے، جس منہ سے کھا کیں اس منہ میں اس کی بد بو جاتی ہے اس برتن کو متعفن بنا دیتی ہے، جس منہ سے کھا کیں اس منہ میں اس کی بد بو جاتی ہے اور جس گھر میں بنچے اس گھر میں بد بو مجادی ہو۔ کی اور جا نا شروع ہو جاتی ہے اور جس گھر میں ہوتی ہے۔ کی اور جانی اس کی بد بو تھی میں ہوتی ہے۔ اگر اسے بورے دریا کے جائی ہوتی ہے۔ اگر اسے بورے دریا کے بائی سے بھی دھوڈ الیں تو بھر بھی اس کی بد بوختم نہیں ہوگی۔

بروانے کا انجام

پروانے نے شمع سے عشق کیا ، جس کا انجام یہ ہوا کہ اسے جان دینی پڑگئی اور
اس کا نام' ' بے عشل' ، مشہور ہوگیا۔ عربی میں پروانے کے لئے ایک لفظ استعال ہوتا
ہے جس کا معنی ہے' ' بے عقل' ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پروانے کی طرح بے عقل
انسان ہے۔ پروانہ شمع کرگر دطواف کرکر کے اپنی جان بھی دے دیتا ہے گرشم کواس
کے حال کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اردو میں کہتے ہیں :

''اندھے کے سامنے روئے اپنے نین کھوئے''

#### محبت الهي ميں دھو کا کھانا

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کوا چھے انداز سے نماز پڑھتے دیکھتے تو وہ اس غلام کوآزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب آہتہ آہتہ غلاموں کو پتہ چلا تو ہر غلام نے بہی وطیرہ اپنالیا۔ غلام اچھی طرح نماز پڑھ کرد کھا دیتے اور دہ انہیں آزاد کر دیتے ۔ کسی نے کہا، حضرت! آپ کے غلام ریا کاری کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بنا سنوار کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ ان کوآزاد کر دیتے ہیں۔ اس پرعبداللہ آپان کوآزاد کر دیتے ہیں۔ اس پرعبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا،

'' میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہوسکتا ہوں جب تک کہ اس کی محبت میں دھوکا نہ کھاجاؤں''۔

#### جكوري كاانجام

چکوری کو چا ند سے محبت ہوتی ہے۔ وہ چا ندنی رات میں اڑتی ہے اور بالآخر
تھک کرگر جاتی ہے اورا سے موت آ جاتی ہے۔ اسے چا ندکا وصل بھی نصیب نہیں ہوتا
اور کمنا می کی موت بھی آ جاتی ہے۔ یوں مخلوق کی محبت کا انجام لا حاصل رہتا ہے۔
انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس کسی انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے
مخلوق سے محبت کی اس کا انجام بھی ہمیشہ برا ہوا اور جس نے محبت کے اس مقدس
جذبے کو اللہ کے لئے استعال کیا یا اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے نیکی اور
تقل کی کاتعلق رکھا اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا۔ محبت کا پہلے ہم میں سے ہر بندے کو
نصیب ہے۔ ہمیں چا ہے کہ ہم اس جذبے کو اللہ رہے تا سرت کے لئے ہی استعال
کے بیں اور اپنے ولوں میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھا کمیں۔ یہ محبت کا بڑھا نا

الاستنافيات المستخلف المستحد المستخلف المستحد المستحد المستحد المستخلف المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الم

انسان کےا پنے اختیار میں ہوتا ہے۔

#### حسن ظاہری کی حیثیت

دنیا میں مخلوق کے پاس جو بھی حسن و جمال ہے وہ سب میرے مولا کی وین ہے۔ فقط ظاہری حسن کے پیچھے بھا گئے والا انسان ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف میلئے ما در زاد حسین تھے۔ آپ اتنے حسین تھے کہ حسن یوسف آج دنیا میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر نکا کے ۔ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر نکال کر پیچا گیا تو ان کی کیا تیمت گی ؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا،

وَ شَرَوُهُ بِثَمَنٍ مِ بَخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُو دَةٍ ؟ (يوسف: ٢٠) (اوران كوچتر كھو فے سكول كي كوش ﴿ دِيا كَيا)

معلوم ہوا کہ مخلوق کے ظاہری حسن کی قیمت اللہ رب العزت کی نظر میں چند کھوٹے سکے ہوا کرتی ہے۔ حسن کے پیچھے بھا گنے والے عبرت حاصل کریں کہوہ کتنی بے قیمت چیز کے بیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَ لَـمَّابَلَغَ اَشُدُّهُ ٓ الْيُسَلَّهُ حُكُمًا وَّ عِلْمًا ۖ وَكَـٰذَٰلِكَ نَـجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ٥ (يِسف:٢٢)

(اور جب پینچ گیاا پی قوت کو، ہم نے اس کوتھم اورعلم دیا اورابیا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو)

اس کے بعد ان کے اوپر امتحان آئے کیکن اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں کا میاب فرما دیا۔ بالآخر اسی حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قید میں جانا پڑا۔ نوسال تک قید کی مشقت اٹھائی۔ نہ تو ان کے پاس بہن بھائی تھے اور نہ ہی ماں ہاپ۔نوسال گزارنے کے بعد جب قیدے ہاہر نکلے تو اپنے حسن کی وجہ ہے نہیں نکلے بلکہا پنے علم کی وجہ سے نکلے۔اس لئے جب آپ سے یو چھا گیا کہ آپ ملک کی کیسے حفاظت کریں گے تو فرمانے لگے،

اِجُعَلَنِیُ عَلَی خَوَ آئِنِ اُلَارُ ضِ جَ اِنِّی حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ ٥ (یوسف: ۵۵) ( مجھے خزانوں پرنگران مقرر کردیجئے ، میں حفاظت کرنے والا ہوں اورعلم والا ہوں)

ینہیں کہا کہ مجھے خزانوں کا والی بنادیجئے کیونکہ انسی حسین جسمیل میں بڑا خوبصورت ہوں۔

اس سے پتہ چلا کہ عز تیں خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملتیں بلکہ علم کی وجہ سے ملتی ہیں۔ یاد رکھئے کہ انسان کی شکل وصورت کی اللہ کے ہاں کوئی قدرو قیمت نہیں ہوتی ۔ حدیث یاک میں آیا ہے۔ ہوتی ۔ حدیث یاک میں آیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنُطُّرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ اللَّي آمُوَ الِكُمُ وَ لَكِنُ يَنُظُرُ اللَّي اَمُوَ الِكُمُ وَ لَكِنُ يَنُظُرُ اللَّي اَعُوَ الْكُمُ وَ اَعُمَالِكُمُ

( بے شک اللہ تعالیٰ نہیں و کیھتے تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو)

ہمیں جا ہیے کہ ہم اپنے دل اللہ کی محبت سے بھر لیں ۔محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ محبت بڑھ جاتی ہے اورغفلت میں پڑجانے سے یہ محبت گھٹ جاتی ہے۔

#### الله تعالى كاحسن وجمال.....!!!

یا در کھنے کہ مخلوق میں ہے سب سے زیادہ حسن حضرت بوسف عیدہ کو دیا گیا۔ لیکن اس حسن کو اللّٰہ رب العزت کے حسن کے ساتھ کیا نسبت ہوسکتی ہے۔ حضرت یوسف طلق کے بارے میں صدیت پاک میں آیا ہے کہ ان کوساری مخلوق کے برابرکا حسن ویا گیا۔ یعنی اللہ نے مخلوق میں جتنا حسن تقسیم کیا اس میں سے ساری مخلوق کو آدھا حصہ حضرت بوسف طلع کو ملا۔ نصف حصے کے پانے کے بعدان کوابیاحسن ملا تھا کہ دیکھنے والیوں نے جب ویکھا تو وہ کہ اٹھیں، کے بعدان کوابیاحسن ملا تھا کہ دیکھنے والیوں نے جب ویکھا تو وہ کہ اٹھیں، کے بعدان کوابیاحسن ملا تھا کہ دیکھنے والیوں نے جب ویکھا تو وہ کہ اٹھیں، کو مقدی اللہ مَلک کو یُدم ہ (یوسف: ۳۱) کے ایش لِلْهِ مَاهِلَدًا بَشُورًا ط إِنْ هِلَدُ آ اِلْا مَلَک کو یُدم ہ (یوسف: ۳۱) (یوانسان ہیں، بیتو ہمیں کوئی مقدی فرشتہ نظر آتا ہے)

مخلوق کے حسن کا اختیام ہے ہے کہ دیکھنے والوں نے اسے کوئی فرشتہ سمجھا۔ اب اللہ کے حسن کے ساتھ بھلا فرشتوں کے حسن کو کیا نسبت ہے۔ اللہ کا حسن تو بے مثال ہے۔ وہ پروردگار جس نے حسن کو پیدا کیا بھلا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہو گا۔ حدیث یاک بیس آیا ہے:

اَللَّهُ جَمِيلٌ (اللهرب العزت خوبصورت بين)

اللہ ربالعزت کے جمال کے جلوے کیا ہوں گے، یہ تو قیامت کے دن جنت میں جاکرا کیان والوں کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں تو ہم ان جلووں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ آئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور حور دفلان کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو استے جیران ہوں گے کہ ان کو پانچ سوسال تک محکم کی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے پھر جب جنتی جنت میں رہنا شروع کریں گے اور بالآخر اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار عطافر مائیں گے تو مدیث پاک میں آیا ہے کہ دیدار الی کے وقت جنتیوں کے اوپر نور کی آندھی چلے مدیث پاک میں آیا ہے کہ دیدار الی کے وقت جنتیوں کے اوپر نور کی آندھی چلے گی ۔ جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے تو مٹی کی تہہ ہرانسان کے چیرے پر آجاتی ہے ای طرح جنت میں بھی نور کی آندھی جلے گی اور نور کی ایک تہہ جنتیوں کے چیرے پر آجاتی ہے ای طرح جنت میں بھی نور کی آندھی جلے گی اور نور کی ایک تہہ جنتیوں کے چیرے پر

الاستيانية BERT المالية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

آ جائے گی۔ اس نور کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے کاحسن اتنا ہڑھ جائے گا کہ جب یہ جنتی لوٹ کراپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی حوریں اور غلمان ان کے حسن و جمال کو دیکھے کر پانچ سوسال تک تکنکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ مالک! تیرے حسن و جمال کا بھی کیا عالم ہوگا کہ جوآپ کا دیدار کرے گا جنتی مخلوق بھی پانچ سوسال تک اس کے حسن و جمال کو تبجب کے ساتھ دیکھتی رہ جائے گی اور ان کو وقت گزرنے کا پیتہ بھی نہیں چلے گا۔

#### حضرت موسىٰ عليته برججي الهي كااثر

جب حضرت موی بینم کوہ طور پر گئے تو وہاں پر جالیس دن تھہر ہے اور انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ستر ہزار پر دوں میں سے جلی ڈالی۔ اس کے باوجود کوہ طور جل کر سرمہ کی مانند بن گیا اور حضرت موی بینم ہے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو نہ آگ گئی اور نہ ہی موت آئی کیونکہ استعداد میں فرق تھا۔ آپ کے قلب کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی اور تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی اور اس پہاڑ کے اندر استعداد نہیں تھی اس لئے جہا گیا اور حضرت موی بینم پر فقط عشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔

تفسیر در منثور میں لکھاہے،

لَـمَّاكَلَّـمَ مُوسَىٰ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَثَ اَرُبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَرَاهُ اَحَدُّ اللَّ مَاتَ مِنْ نُورِ اللَّهِ

[ جب موی ملائم نے اپنے رب سے کلام کیا تو جالیس دن تک تھیمرے رہے ، (اس کے بعد ) کوئی بھی ان ( کے چیرے ) کوئیس دیکھ سکتا تھا ،اگر کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتے ہی اس آ دمی کوموت آ جاتی تھی ] چنانچ دھنرت موسیٰ علیہ اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے۔ حتی کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کوترستی تھی اور وہ نہیں دیکھنے دیتے تھے۔ اس لئے کہ ان کی آئکھوں میں وہ حسن اور نور آگیا تھا کہ اس جلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا ان کے حسن کی تاب نہ لاکراپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ! جس نے پرور دگار کے حسن و جمال کوستر ہزار پردوں میں دیکھا اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا بھی دیدار کرنے کی استعدا دنہیں رکھتی تھی۔

دارقطنی میں طبرانی کی روایت ہے کہ

عَنْ اَبِي هُ مَرَيُكُرَ أَهَ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هُوُسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمَ كَانَ يَبُضُّرُ النَّمُلَ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظُلِمَةِ

(حضر فنت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ جب حضرت موی طلع نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو ان کی آنکھوں میں ایسی بینائی آگئی کہ کالی رات میں چلنے والی چیونٹی کوبھی صاف طور پر دیکھ لیا کرتے تھے)

جمال یوسف کی بخلی تو ہزاروں مرتبہ دنیا میں ہوئی گر دنیا میں کوئی فرق نہ آیا اور جمال مولی کی بخلی تو ایک ہی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے کوہ طور سرمہ کی ما نندین گیا۔ جن لوگوں نے حسن یوسف کا نظارہ کرنے والیوں کو دیکھا ان پر کوئی اثر نہ پڑالیکن اے مالک! تیرے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا کہ جن پر آپ کی بخلی کوہ طور ہے مبھکس ہوکر یا لک! تیرے حسن اتنا بڑھ گیا کہ کوئی دوسراان کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور ان کی بینائی الیم بڑھ گئی تھی کہ اندھیرے میں بھی چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حالا نکہ بیہ آئھ جتنی تیز روشنی کو دیکھتی ہے اتنی زیادہ بینائی کی قوت متاثر ہوکر زائل ہوتی جاتی ویادہ بینائی اور زیادہ ہوگئی۔

#### جَكِلُ النِّي كَى بِرِ كَات

اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پراپی تجلی ڈالی تو اس وقت کی کیفیت روح البیان میں یوں کھی ہوئی ہے:

عذب كل ماء وافاق كل مجنون وبرأ كل مريض و زال الشرك عن الاشجار واختضرت في الارض واظهرت وحمنت نيران المجوس وخرت الاصنام بوجوههن وانقطعت اصوات الملئكة وجعل الجبل ينهدم و ينحال.

(ہر کھارا پانی میٹھا ہو گیا ، ہر مجنون آ دمی کا جنون ختم ہو گیا ، ہر مریض کی بیاری کوشفا مل گئی ، کا نئے درختوں ہے نیچے گر گئے ، زیمن ساری کی ساری سرسبز ہو گئی اور خوبصورت ہوگئی ، مجوسیوں کی آگ مجھے گئی ، دنیا کے سارے بت اپنے مند کے بل زمین پر گر گئے ، ملائکہ کی آ وازیں رک گئیں اور پہاڑا پئی جگہ پرلرز گئے )

اللہ رب العزت کے جمال کے وقت مخلوق کی ریے کیفیت بھی۔جس محبوب کا جمال ایبا ہو پھر جمیں اس محبوب کے دئیدار کے لئے کوششیں کیوں نہیں کرنی چاہئیں۔

#### الثدتعالى كى ناقدرى

کی مرتبہ بندہ اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت کی بجائے مخلوق کے دیدار کے بیجھے پر بیٹان پھرر ہا ہوتا ہے۔ ہم نے حسن ہاتی کے بدلے حسن فانی کو چنا تو ہم نے کو یا اللہ رہ العزت کی تاقدری کی ۔ جیرت اور غیرت کا مقام ہے کہ لو ہالعل بدختان کی طرف مجمی توجہ بیس کر تا اور ہم اللہ رب العزت جیسی خوبصورت ہستی کوچھوڑ کر دنیا کے مختلف چیروں کی طرف محبت بھری نگا ہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کر دنیا کے مختلف چیروں کی طرف محبت بھری نگا ہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو! جنہوں نے پر در دگار کی قدر دانی کی پر وردگار نے ان کوعز تیں

دیں۔ آج ہم لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ ہٹا کر مخلوق کی طرف کے پھرتے ہیں۔ اس لئے زندگی سے پریٹانیاں ختم نہیں ہو تیں۔ جس طرح کولہو کا بیل چل رہا ہوتا ہے اس طرح ہم بھی پریٹانیوں کا پٹہ ڈالے زندگی گزارتے پھر ہے ہیں۔ یہ سب پچھ ہمیں بتارہا ہے کہ ہمیں اپنی توجہ کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے ہر چیز کی قدر کی ، اگر ناقدری کی تو اپنے پروردگار کی کی۔ یہ کتنی عبرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جیسی ہتی کوفر ما نا پڑا۔

وَ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُرُهِ (الزمر: ٢٧) (اورانہوں نے اللہ کی قدرنہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ) بی ہاں ،محبت والوں کو یہ چیز بہت بری گئتی ہے۔

#### 

پہلے دور میں انبیائے کرام کا نداق اڑایا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں ان کی سنتوں کا نداق اڑایا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں ان کی سنتوں کا نداق اڑایا جاتا ہے۔ آج کسی گھر میں کوئی نوجوان اپنے چبرے پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کا نورسجالے

..... ذرااس کی مال کے تاثر ات من کیجئے .....اس کی بہنوں کے فقرات من کیجئے

#### منتل الحاك حيتت

.....اس کے دوسر ہے رشتہ داروں کی ہرز ہسرائی س کیجئے حالا نکہ بیسار ےکلمہ گوہوں گے۔ہم نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی سنتوں کی کیا قدر کی؟

#### كلام الله كى نا قدرى

انسان توابیا تا قدراہے کہ یہودی تھوڑے ہے مال کی تفاطر پروردگار کے کلام کو تبدیل کردیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کالنجح کلام یہ ہے کیکن دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔اے انسان! ایک ہندوعورت اپنے مردہ خاوند کے پیچھے مرکر جان دے دیتی ہے مگر تیرے لئے زندہ خدا کے پیچھے اپنی جان کو وے دینا کیوں مشکل ہے۔ ہمیں جاہیے کہ ہم بھی اپنے پر ور دگار برقربان ہو جا کیں۔

#### حسن ليلي كي حيثيت

مجنوں کولیل کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ لیل کا نام لیلیٰ اس لئے تھا کہ وہ لیل (رائٹ) کی طرح کالی تھی۔ایک مرتبہ مجنوں کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیش کی گئی ،اس نے اس کی طرف آئکھا ٹھا کربھی نہ دیکھا۔سوینے کی بات ہے کہ مجنوں کالیعورت کی محبت میں ایبا بھنسا کہ وہ خوبصورت گوریعورتوں کوبھی دیکھتا پیندنہیں كرتا تھا اور ہم اللہ رب العزت كے كيسے عاشق بيں كہ اللہ رب العزت جيسى حسن و جمال والی ہستی کو چھوڑ کر کالی کلوٹی شخصیتوں کے بیچھے نظریں دوڑاتے بھرر ہے ہوتے ہیں۔ بھلاحسن مولیٰ کے ساتھ حسن کیلیٰ کو کیانسبت ہو عتی ہے؟ ....کوئی زمین اور آسان کی مثال دیتو وه ہرگز ٹھیک نہیں ہے، ....کوئی دونوں میں عرش اور فرش کا فرق بیان کر ہےتو وہ بھی بعیداز قیاس ہے۔

-12-50 CD CONTRACTOR C

....کوئی قطرہ اور سمندر کی مثال دیتو وہ بھی کہانی نلط ہے۔ اور ...... قاب اور ذرہ کی نسبت تھہرا ئے تو وہ بھی درست نبیس ہے۔

مخلوق کے حسن و جمال کواللہ رب العزت کے جسن و جمال کے ساتھ کوئی نسبت ہو ہی نہیں عمق ہم ہم پرور د گار حقیقی کے طالب بن کر زندگی گزارنے لگ جائمیں۔

#### عشق کے تین امتحان

عشق الهی کے میدان مین سیدنا ابراہیم عیشہ نے رائخ قدم رکھا۔اللہ تعالیٰ نے جب ان کوآز مایا تو وہ اس آز مائش میں کا میاب ہو گئے۔اسی حقیقت کوقر آن مجید میں یوں بیان کیا گیا۔

وَ إِذِابُتَكِي إِبُراهِيُهَ رَبُّهُ بِكُلِمَٰتٍ فَأَتَهَهُنَّ طَ (البَقرة:۱۲۳) (اور یادکرواس وفت کو جب آز مایا ابرا نیم کواس کے رب نے چند باتوں میں ، اوروواس میں کا میاب ہوا)

ہمارے حضرت مرشد عالمٌ فرمایا کرتے تھے کہ فَاتَ مَھُونَ کَا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں Cent per cen (سوفیصد) کا میاب ہوئے۔اب آپ کی خدمت میں ان چند ہاتوں کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔

#### بےخطرکود بڑا آتش نمر ود میں عشق کتابوں میں تکھاہے کہ

اوحى الله تعالىٰ الى نبيه ابراهيم عليه الصلواة والسلام يا ابرهيم انك لى خليل فاحذر ان اطلع على قلبك فاجد مشغو لا معير ك فيقطع حبك منى فانى انما اختار لحبى من لو احرقته باالنار لم

يلتفت قلبه عني.

(الله رب العزت نے اپ نبی ابراہیم عظم کی طرف وئی نازل فر مائی کہ اے ابراہیم! آپ میر نظیل ہیں، اس بات سے پر ہیز کرنا کہ ہیں آپ کے قلب کی طرف توجہ کروں اور ہیں آپ کے قلب کو کئی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں، اس لئے کہ جس کو ہیں اپنی محبت کے لئے چن لیتا ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلادے تو بھی اس کا قلب میری طرف سے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا) چنا نچہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دینے کا تختم دیا۔ تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری لکڑیاں جلتے گئیس تو نمرود اس سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت ابراہیم عظم کو آگ میں کیے ڈالے۔ بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بنا لیجئے اور اس میں بھا کر ان کو آگ مین بھینک و سط میں جا کر گریں گے۔ چنا نچہ اس نے جھولا بنوالیا اور آپ کو اس میں بھا کر آگ میں بھینک دیا گیا۔

انجی حضرت ابراہیم طیعم کا جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے،
اے اللہ!ابراہیم طیعہ کے دل میں آپ کی گنتی محبت ہے ، آپ کی محبت کیوجہ ت
آگ میں ڈالے جارہے ہیں ،انہوں نے اسباب کی کوئی پروانہیں کی ،اے اللہ!
ان کی مد دفر ما دیجئے ۔گراللہ تعالیٰ نے فرشتوں کوفر مایا،

'' تم اوگ ان کے پاس چلے جاؤ اورا پی مدد پیش کرلو، پھرمیراظیل قبول کر لے تو تم مدد کردینا ، ورنه ظیل جانے اور خلیل کا رب جلیل جانے ، کیونکہ یہ میرا اور میر کے طیل کامعاملہ ہے''۔

جِنْ نَجِهِ فَرَشْتُول نِے ابر ہیم جلتہ کے پاس آکر مدد کی پیش کش کی مگر آپ علیہ

-2117 BBBBCDXBBBBC 744 DB

السلام نے ان کی بات س کرفر مایا،

لا حَاجَةَ لِي الله كُم (جَعِيمُهارى كُونَى عادت بيس)

پھر حصرت جرئیل علام حاضر خدمت ہوئے اور امداد پیش کی۔ حضرت ابراہیم علام نے پوچھا، جرائیل! کیا آپ اپنی مرضی ہے آئے جیں یا اللہ رب العزت نے ہیں جو چھا، جرائیل! کیا آپ اپنی مرضی ہے آئے جیں یا اللہ دب العزت نے ہیں جو بھر نیل علام نے عرض کیا کہ میں آیا تو اللہ کی مرضی ہے ہوں گر اللہ تعالیٰ نے جھے فرمایا ہے کہ اگر وہ مد د کو قبول کریں تو مد د کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علام نے فرمایا، نہیں، جب میر ہے اللہ کو میر ہے حال کا پت ہے تو پھر جھے بھی کافی ہے کہ پروردگار جانا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، میرا ما لک اور میرامحبوب جانتا ہے کہ بچھے اس کے نام پرآگ میں ڈالا جار ہا ہے لہذا میں آگ میں جانا ہی پند کروں گا۔ جب فرشتے واپس چلے گئے تو اللہ رب العزت نے آگ ہے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا

ینارُ کُونِی بَوُدًا وَ سَلْمًا عَلَیْ اِبُواهِیُمَ (الانبیاء: ۲۹) (اے آگ! میرے ابراہیم پرسلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا) اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کوگل وگلزارینا ویا۔

ہے آب وگیاہ وادی میں

جب حضرت اساعیل میشم کی پیدائش ہوگئی تو اللّٰدر ب العزت نے حضرت ابراہیم میشم کوفر مایا،

''اے میرے بیارے خلیل! آپ اپنی بیوی کو بے برگ و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ آیئے''۔

چنانچه آپ اپنی بیوی حضرت ماجره رضی الله عنها اور یج حضرت اساعیل میشم

مش ای کرهند کو بیت اللہ کے قریب جہاں پانی اور سنرہ کا نام ونشان بھی نہیں تھا چھوڑ دیتے ہیں۔ كوئى بات بھى نبيں كرتے اور پھرواپس ملك شام جانے كے لئے كھڑ ہے ہوجاتے یں .... بیہ کوئی آ سان کا منہیں تھا ، ذرا تصور کر کے دیکھئے کہ اپنی بیوی کو اسکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لئے بندے کا دل آ مادہ نہیں ہوتا حالا نکہ شہر کے اندر ہوتا ہے۔ پھرا پی بیوی اور بنچے کوالیسے و ریانہ میں چھوڑ ویتا جہاں پینے کو یانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پھر ہی پھرنظر آئیں ،کتنی بڑی آ ز مائش ہے .... جب اللہ کے تکم ہے ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جار ہے ہیں؟ مگر آپ عیظ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ یو چھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ ملائم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی آخر نبی ملائم ک صحبت یا فترتھیں، چنانچہ تیسری بار پوچھے لگیں، کیا آپ ہمیں اللہ کے تکم ہے یہاں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ آپ نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں میں اللہ کے تھم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے بیسنا تو کہنے لیس، اگرآپ ہمیں اللہ کے حکم ہے چھوڑ کر جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرما كيس ك\_ بيرآب مسلماني بيوى كوچيمور كرومان سے واپس ملك شام جلے كئے ..

## سکھائے کس نے اساعیل کوآ داب فرزندی

اپی جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کومرتے ویکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لئے تو بچے کو بچانے کے لئے ماں باپ آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم مینٹا کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجہ چھچے تھا اور اولا دکوا پنے ہاتھوں سے ذریح کرنا اس سے بھی ایک درجہ آگے تھا۔

حضرت ابراہیم عیدہ اپنی ہوی اور نیچے کو ملنے کے لئے ملک شام سے مکہ کرمہ آئے۔ آپ عیدہ نے آٹھ ذوالج کی رات کوخواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کواللہ کے نام پر ذرخ کرر ہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سو پنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ نے متر اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیئے۔ پھر نویں کی شب کو پھر وہی خواب دیکھا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی سر اونٹ قربان کر دیئے۔ لیکن دسویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کواللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری باریکی خواب دیکھا تو واضح طور پر سجھ گئے کہ اللہ نقالی کو میرے بیٹے کی جب تیسری باریکی خواب دیکھا تو واضح طور پر سجھ گئے کہ اللہ نقالی کو میرے بیٹے کی میں اپنے میٹے کی اللہ نقالی کو میرے بیٹے کی میں اپنے میں اپنے میں اپنے کی اللہ نقالی کو میرے بیٹے کی میں اپنے میں اپنے کھی کے کہ اللہ نقالی کو میرے بیٹے کی میں تربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ میں ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ سات سالہ بیٹے معزرے اساعیل میں ہواللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔

قربان کرنے کے لئے گھرے چل پڑے۔

جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچے شیطان ملعون بی بی ہا جرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پہہ بھی ہے کہ آئ تیر سے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرا خاوند تیر سے بیٹے کو ذرئ کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے! تیری عقل چلی گئی، بھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذرئ کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ان کواللہ کا تھم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کواللہ کا تھم ہوا ہے تو میر سے بیٹے کو جو اپنی کی باید ہو میں بھی اس کے داستے تو میر سے بیٹے کو قربان ہونے دو کیونکہ اگر میر سے بار سے میں اللہ کا تھم ہوتا تو میں بھی اس کے داستے میں قربان ہونے دو کیونکہ اگر میر سے بار سے میں اللہ کا تھم ہوتا تو میں بھی اس کے داستے میں قربان ہونے دو کیونکہ اگر میر سے بار سے میں اللہ کا تھم ہوتا تو میں بھی اس کے داستے میں قربان ہونے دو کیونکہ اگر میر سے بار سے میں اللہ کا تھم ہوتا تو میں بھی اس کے داستے میں قربان ہونے دو کیونکہ اگر میر سے بار سے میں اللہ کا تھم ہوتا تو میں بھی اس کے داستے میں قربان ہونے نے کے لئے تیار ہوجاتی ۔

جب شیطان کائی ہی ہا جرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چلاتو وہ رائے میں مصرت اساعیل بیدیم کے پاس آیا اور ان سے بو چھا، سناؤ! تم کہاں جارہ ہو؟ آپ نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کے لئے جارہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہر گزنہیں، کھنے ذرج کردیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ کسے ہوسکتا ہے، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذرج کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کا تھم ہے۔ حضرت اساعیل بیدیم کہنے لگے، اگر اللہ کا تھم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنا نچے شیطان پھر تاکام ہوا۔

پھر داستے میں حضرت ابراہیم عینے کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو کیوں ذیک کرتے ہو، بھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولا دکو ذیح کرتا ہے، دیکھنے قائیل نے ہائیل کوئل کیا تھالیکن آج تک اس کانام رسوائے زمانہ مشہور ہے، اگر آپ بھی اپنے کو ذیح کر دیں گے تو کہیں آپ کانام بھی ایسے ہی برانہ مشہور ہوجائے، لہذا ایسا کام ہرگزنہ کرنا۔ حضرت ابراہیم عینے سے فرمایا، ارے بدبخت! معلوم ہوتا ہے کہ تو

شیطان ہے، قائیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لئے اپنے جیٹے کو قربان کرنا جاہتا ہوں، میرے خواب کا اس کے ممل کے ساتھ کوئی تعلق واسط بھی نہیں ہے، قائیل تو عورت کا وصل جاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل جاہتا ہوں، لہذا میں آج اپنے جیٹے کی قربانی دے۔ '،دکھاؤںگا۔

اس کے بعد جب حضرت ابراہیم بیسے آگے بڑھے تو شیطان آکر راستے ہیں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانے ویتا۔اس وقت انہوں نے سات کنگریاں افتا کر شیطان کو ماریں اور اللہ تعالی نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں است حضرت ابراہیم بیسے نے کنگریاں ماریں اس جگہ کا نام جمرہ اولی پڑگیا۔ بھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیسے نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی ۔ شیطان بھر بھاگ گیا۔اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پڑگیا۔ بھر تیسری جگہ بھی اس کی رمی اس کی کرنی جمار کی ۔ شیطان بھر بھاگ گیا۔اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پڑگیا۔ بھر تیسری جگہ بھی اس کی کرنی اس کی کنگریاں اوراس جگہ کا نام جمرہ وقت ہوگیا۔

جمرہ عقبہ ہے آگے حضرت اساعیل بیسم نے حضرت ابراہیم بیسم نے ہو چھا، ابا جان! آپ نے فرمایا کہ بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے، بتا ہے کہ اس بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے، بتا ہے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم بیسم میسم نے اپنے بیٹے کوساری بات بتائی کہ یہ بنگی اِنّی اُرای فی الْمَنَامِ اَنّی اَدُبَحُکَ فَانْظُوْ مَاذَا تُولی ط الْمَنَامِ اَنّی اَدُبُحُکَ فَانْظُوْ مَاذَا تُولی ط (اے میرے بیٹے! میں نے خواب و یکھا ہے کہ میں تہمیں ذرح کرر ہا ہوں ، بتا شیری کیارائے ہے؟) (الصفات: ۱۰۲)

بیٹا بھی جدالا نبیاء کے گھر کاچٹم و چراغ تھااور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا ،اس لئے کم سنی کے باوجود سرنتلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب 3 - THE CONTRACTOR OF THE CONT

ت وض کرنے لگے،

سجان اللہ! جب باپ کے دل میں محبت اللی کا جذبہ موجز ن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں .... جب بیٹے نے بیہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم ملطان کوذن کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ میدد مکھے کروہ کہنے گئے ،

''اباجان! میں آپ ہے جار باتیں عرض کرنا جا ہتا ہوں''۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا ، میرے بیٹے ! تم مجھے بتاؤ کہتم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ، ابا جان! کہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے ، ایبانہ ہو کہ چھری کند ہواور مجھے ذرج کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی آئلے گی اور میں جلدی اللہ سے واصل ہوجاؤں گا'' کی وجہ سے میری جان جلدی آئلے گی اور میں جلدی اللہ سے واصل ہوجاؤں گا'' میں بات من کر حضرت ابراہیم میں م

''ابا جان! میں چھوٹا ہوں ،آپ مجھےری سے باندھ دیجئے''۔

چنانچہ حضرت ابراہیم میں ان کوری سے باندھ دیا اور پوچھا، بیڑا! تیسری بات کون سے ؟ بیٹے نے عرض کیا،

''ابا جان! جب آپ مجھے ذرج کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسان کی طرف نہ

کرنا ، کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ مجھے سجد ہ کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹے ہوگی تو آپ کے دل میں محبت پدری بھی جوش نہیں مارے گی''۔

حضرت ابراہیم میلام نے فر مایا ، بیٹا! میں یہ بھی کر دوں گا۔ آپ اور کیا بات کرنا جا ہے ہیں؟ عرض کیا ،

''اباجان! جب آپ مجھے ذ<sup>ہ</sup> کر چکیں تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے''۔

حضرت اساعیل میلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم عیلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریا د کی ،

''اےاللہ! آپ نے مجھے ہڑھاپے میں اولا دوی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے میں ،اے اللہ! اپنے خلیل پررحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرمادینا جو قربانی کے لئے تیار ہے'۔

پھر حضرت ابراہیم میلام نے حضرت اساعیل میلام کواوند ھے منہ لٹا کران کے گے پر حضری رکھ دی۔ وہ ان کو ذرخ کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذرخ نہیں کرتی۔ گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذرخ کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذرخ نہیں کرتی۔ اللّٰدرب العزت نے جبرائیل میلام کو حکم دیا،

''اے جبرائیل! جاؤاور حجری کوتھا م لو،اگررگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دول گا''۔

چنانچہ جبرائیل میلام آکر چھری کوتھام لیتے ہیں۔حضرت ابراہیم میلام حچمری کو چلانے کی پھرکوشش کرتے ہیں۔لیکن چھری نہیں چلتی۔ پھرا پناپورا بوجھاس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذکح بنہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم میلام غصے میں آ کرچھری ہے کہتے ہیں ،اے چھری! تو کیوں نہیں چلتی؟

حچری نے جواب میں پوچھا،

''اے ابراہیم خلیل اللہ! جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا''؟

حضرت ابراہیم میشھ نے فر مایا ،

'' آگ کواللہ کا حکم تھا کہ میر ہے ابراہیم کوئیں جلانا''۔

پرچری کہنےگی،

"اے ابراہیم ظلم اللہ! آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کا ٹو اور اللہ تعالی مجھے ستر مرشبہ کہدرہے ہیں کہ ہر گزنہیں کا ثنا ،اب بتا کیں کہ میں گلا کیسے کا ث سکتی ہوں'۔

الله رب العزت كی شان و یکھئے كه اس نے حضرت اساعیل عینیم كوزنده بچالیا اوران كی بجائے ایک مینڈ ھاقر بان ہوگیا۔الله تعالی كوحضرت ابراہیم عینیم کی بیادا اتنى پہندآئی كه الله نے ان كے بیٹے كومحفوظ بھی فر مالیا اور فر مایا

> وَ فَدَیُنهُ بِذِبْحِ عَظِیْمٍ ٥ (الطَفْت: ١٠٤) (اس کی جگه ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے'' بعظیم'' کا لفظ اس لئے ارشاد فر مایا کہ حضرت اساعیل میں بیثانی میں دو نبوتوں کا نورتھا۔ایک اپی نبوت کا اور ایک سید نارسول اللہ مِنْ اِنْ بَانِوت کا۔

الله تعالی فر ماتے ہیں ،

إِنَّ هَاذًا لَهُوَ الْبَلُّو اللُّمُبِينُ ۞ (الطَّفْت:١٠٦)

#### 

( بے شک پیر بہت بڑی آ ز مائش تھی )

*چرفر* مایا،

سَلَمٌ عَلَى إِبُوَاهِيم (الطَفْت:١٠٩) (المايراتيم! تجه يرسلامتي بو)

یعنی اے ابراہیم! تخصے شاباش ہو۔ ابراہیم! تو جیتار ہے کہتو نے الیم قربانی کر کے دکھائی۔

الله رب العزت نے اپنے طلیل کی اتنی حوصلہ افز ائی فر مائی کہ فر مایا:
وَ تَوَ کُنَا عَلَيْهِ فِی الْانْحِرِیْن (الطّفْت: ۱۰۸)
(اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کردیا)

لین اے ابراہیم! ہمیں حیرا یہ مل اتنا پند آیا کہ ہم تیرے اس ممل کو قیامت کے سنت بنا کر جاری کر دیں گے ۔۔۔۔۔ ویکھئے، جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف ہے ان کو یوں عز تیں ملتی ہیں ،۔۔۔۔۔ آج بھی ایمان والوں کی زند گیوں میں محبت اللی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی ایپ بیٹوں کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے میدان جہا دہیں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائے اور اپنی جان قربان کر دیجئے۔

#### مال ہوتو الیں

ہمارے ای شہر (جھنگ) سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان چندون پہلے میدان جہاد میں شہید ہوا۔ جب اس کا جنازہ پڑھایا جانے لگا تو اس کی والدہ نے کہا،

د'میراایک بیٹا شہید ہوا ہے، تین بیٹے اور بھی موجود ہیں' میرا جی جا ہتا ہے کہ باتی تین بھی اللہ کے داستے ہیں شہید ہوجا کیں''۔

تین بھی اللہ کے داستے ہیں شہید ہوجا کیں''۔

د کیجھتے ایمان والوں کے دل میں اللہ دب العزت کی کیسی محبیتیں ہیں کہ آج بھی ایمان

#### 

والی عور تیں تمنا ئیں کرتی ہیں کہ ہمارے بیٹے اللہ کے دین کی خاطر جان دے دیں۔ و کرالہی کی اہمیت

میرے عزیز دوستو! اس ذکر اللہ ہے ذات اللی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر کا مطلب فقط گنتی کر کے عدد پورے کرنانہیں بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔

۔ اشتیاق حق بود ذکر دلت کوشش تا گردد ترا ایں حاصلت

(حق کاعشق تیرے دل کا ذکر ہے۔ پس کوشش کر کہ یہ بیٹھے حاصل ہو جائے) جب محبت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھرانسان کے لئے عبادات آسان ہو جاتی بیں ۔اس کے لئے قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے اور اپنانس کو لگام دینی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لئے فربایا،

وَالَّذِیُنَ الْمُنُوّا اَشَدُّ حُبَّالِلْهِ (البقرة:١٢٥) (اورایمان والول کواللّه تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے) محبت الٰہی وہ نعمت ہے جواللّه کے محبوب مِنْ اللّهِ ہے اللّه ہے ما تکی۔ آپ مِنْ اَللّهِ ہِمَاللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى ۔ آپ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ۔ آپ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ۔ آپ مِنْ اَللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُم

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ

(اے اللہ! مِن آپ ہے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ ہے محبت

کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں)

ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے اس کی محبت کا سوال کیا
کریں۔یا در کھئے کہ

# ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی

جب انسان کے دل میں آشائی کی لذت آجاتی ہے تو دنیا ہے انقطاع ہوجاتا ہے اور انسان کی نگامیں اللہ رب العزت کی ذات پر جم جایا کرتی ہیں۔ اس طرح اس کی توجہ کا قبلہ ایک بن جایا کرتا ہے۔ وہ لاکی تکوار سے ماسل کی پر چھری چھیر دیتا ہے۔ اس کی توجہ کا قبلہ ایک بین جایا کرتا ہے۔ وہ لاکی تکوار سے ماسل کی پر چھری پھیر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ ساجاتے ہیں ، اس کے دل میں اللہ ساجاتے ہیں ، اس کو فنائے قلب کہتے ہیں ۔ اس کو وفنائے قلب کہتے ہیں ۔ اس کو ماسل کرنے کیلئے میں اور آپ اس کے طلب گار ہیں ۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے یوں مانگیں کہ رب کریم! ہمیں اپنی ایسی یا دعطا فر ماد ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اس کے حکموں کے مطابق ہوجائے۔

یا در تھیں کہ جوطلب کرتا ہے وہ یالیتا ہے۔حضرت خواجہ محممعصوم ؓ فر ماتے ہیں '' سالک جب تک ہالک نہ ہے ، کا منہیں ہوتا''۔

لیعنی سالک این آب کو ہلاک کرنے کے دریے ہو جائے۔

اس کے اللہ تعالی نے انسان پر ذکر کی بندش نہیں لگائی۔ بلکہ فرمایا

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا أَذْكُرُو اللَّهُ مَكُوا كَثِيْرًا ٥ (الاحزاب:٣١)

(اے ایمان والو!الله کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرو)

دوسری جگه فرمایا،

وَاللّٰهِ كِوِیْنَ اللّٰهَ كَثِیْرًا وَّاللّٰهِ كِوَرَاتِ (الاحزاب:۳۵) (اوركثرت كے ساتھ ذكركرنے والے مرداور ذكركرنے والى عورتیں) اللّٰه تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے ذكر کے لئے كثرت كالفظ ارشادفر مایا۔اور کٹر ت اس کونہیں کہتے کہ ہم پانچ منٹ یا دس منٹ کا مراقبہ کریں۔ جب منٹوں کے چکر سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ ، چکر سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ ، العزت بھی ہم پر رحمت فر ما دیں گے۔ جس طرح بیٹنے صاحب " وامت بر کاتہم نے کتنی عجیب باقت ارشا وفر مائی کہ

'' با دشاہ اپنے ویدار کے لئے انتظار کروایا کرتے ہیں''۔

الله تعالیٰ ہمیں مراقبہ کی شکل میں ساتظار کی روز انہ توفیق عطافر مادے۔اگر آج ہم نے بیہ بات دل میں کمی کرلی تو گویا ہمارا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا یوں سوال کرے،

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ مِنْكَ

(اےاللہ! میں آپ ہے آپ ہی کو جا ہتا ہوں)

اگرانسان کے دل میں پہ طلب پیدا ہو جائے تو بھرد یکھنا کہ عبادات کی کچھاور ہی کیفیت ہوگی۔

زندگی میں سے گناہ ختم ہوجا کمیں گے

اوراللّٰدر بالعزت کی اطاعت آ جائے گی

محبت الہی تو کسی نہ کسی در ہے میں ہر کلمہ گو کے اندرموجود ہوتی ہے گمر پرور دگار عالم نے '' اشد'' کالفظ استعمال فر مایا ، کہ جب تک بیمجبت'' اشد'' کے مرتبہ تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک گویا ایمان کامل کی لذت نہیں ملے گی ۔ اس لئے ہمیں چا ہے کہ ہم اللّدرب العزت ہے اس کی محبت کی شدت مانگیں اور کہیں ۔

''اےاللہ! ہمیں اپنی محبت میں ویوانہ بنا و پیجئے ،مستانہ بنا و پیجئے ، ہروفت ہماری آپ کے ساتھ تارجڑی رہے اور ہروفت ہمارے ول میں آپ کا بسیرا ہوجائے''۔

شخ و ایمه الدین صاحب دامت بر کاتبم

سمسی عارف نے کیا ہی اچھی بات کھی کہ

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

ہم بھی پرور دگار عالم کی خاطر راتوں کو جاگنے والے بن جائیں ،تہجد پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں اور ہروقت وقوف قلبی رکھنے والے بن جائیں۔

صنم خانوں کی صفائی

محبت الہی کی شدت طاصل کرنے کے لئے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب
انسان دل میں پڑے ہوئے بنوں کوتو ژدیتا ہے تو پھراللہ رب العزت اس کے او پر
جنلی فرماتے ہیں۔ آج میلی جگہ پر کوئی انسان بیٹھنا پسند نہیں کرتا، پاک پروردگار عالم
گندی جگہ پر آنا کیے پسند فرما کیں گے۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو
صاف کر لواس لئے ہمیں چاہے کہ ہم معبودان باطل سے اپنی توجہ کو ہٹالیس، چاہے
وہ انفسی ہوں، چاہے وہ آفاقی ہوں اور چاہے وہ خیالی ہوں۔ جی ہاں، گئی بت ایسے
بھی ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے دماغ میں پوجتا ہے۔ ایسے سب صنم خانوں کی
صفائی کرنی پڑتی ہے۔

خلاصة كلام

میرے دوستو! ہماری عبادتیں اور مجاہرے یقیناً اس قابل نہیں کہ ان کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی لازوال دولت مل جائے ۔گرہم تو سوالی ہیں ۔ سوالی کا کام تو سوال کرنا ہوتا ہے۔ وہ بیبیں دیکھتا کہ میں اس بات کے قابل ہوں یا BC 44-14 DEBERS 40 ) EBBERS 40

نہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں کہ اے اللہ! اگر چہ ہم بھی اس قابل نہیں ہیں،
آپ ہی عطافر ماد یہ بختے ، قابل بھی تو آپ ہی بناتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَ لَوْ لَا فَصُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ مَا ذَكِی مِنْكُمْ مِنْ اَحْدِ اَبَدًا
(ادراگر اللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں ہے کوئی بھی انسان بھی سقرانہ ہوتا) (النور: ۲۱)

معلوم ہوا کہ معاملہ ہماری محنت پر موقو ف نہیں ہے بلکہ اللہ کے نصل اور اس کی رحمت پر موقو ف نہیں ہے بلکہ اللہ کے نصل اور اس کی رحمت پر موقو ف ہے۔ ہاتھ پاؤں بچہ مارتا ہے اور ماں باپ کوترس آجا تا ہے ، تزکیہ کا بھی بہی معاملہ ہے ، ہاتھ پاؤں سالک مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پاؤں مار نے پرترس آجا تا ہے۔ اس طرح وہ خود تزکیہ کردیا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مہر بانی فرما کرا ہے بندوں کی عاجزی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے
باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا! میری طرف آؤ۔ حالا نکہ وہ جانا ہے گہ بچہ کمزور
ہادر وہ نہیں آسکا، گرجائے گا گر باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے گر نے نہیں
ویٹا، صرف بیدو یکھنا ہے کہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ ای طرح ہم بھی راستے
پر قدم آگے بڑھا ئیں گے۔ اگر چہ ہم کمزور اور نادان ہیں اور المیت وطافت بھی
نہیں ہے، گر جب قدم آگے بڑھا ئیں گے اور کسی جگہ پر ڈو لنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ
بھی تو دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں فتنوں میں پڑنے سے بچا
لیس گے۔ جس طرح باپ جٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے ای طرح اللہ رب العزب بھی
ہمیں اپنی رحمت کے سابیہ بیں جگہ عطافر مادیں گے۔

يروروگارعالم ت دعائب كهوه جارك أنابول كومعاف فرماد اورجميل و الله يُن المَنُوُ الصَّدَ حُبَّا لِلْهِ كامصداق بناد ، (آمين ثم آمين) و الله يُن المَنُوُ الصَّدَ حُبَّا لِلْهِ كامصدال بناد ، (آمين ثم آمين) و آخر دعواناان الحمدلله رب العلمين .



إِنَّهُمَا يَخُشَّى اللَّهُ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَّوُّا

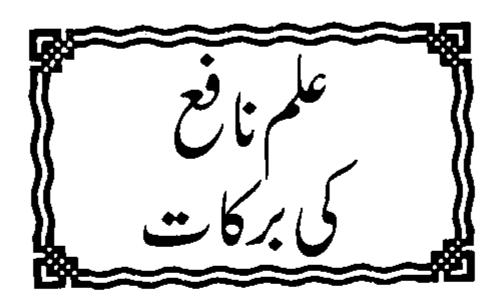

حضرت اقدس دا مت برکاتهم نے بیہ بیان۲۴ رئیج الثانی ۱۳۲۳ھ مطابق کم جولائی ۲۰۰۲ء بر دز سوموار ملاوی کے شہرلیلونگو میں فر مایا جس میں کثیر تعدا دمیں علماء وطلباء دعوام الناس موجود نتھے۔



# علم نافع کی برکات

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَ لَكِنُ كُونُوا رَبَّنِيِّيْن بِهَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَب وَبِمَا كُنْتُمُ تَذَرُسُونَ ٥ (ال عمران: ٩٤)

> .....وقال الله تعالىٰ في مقام اخر ...... إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُّ ا. (فاطر: ٢٨) .....وقال رسول الله عَلَيْكُمْ.....

اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ علَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَ بارِكُ وَ سَلِّمُ

# علم اور عشق کے برتن

یر ور دگار عالم نے ہرانیان کو دوخاص نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک پھڑ کتا ہوا و ماغ اور دوسرا دھڑ کتا ہوا دل ۔ پھڑ کتا ہوا د ماغ علم الہی کا برتن ہے اور دھڑ کتا ہوا ول مجبتِ الہی کا برتن ہے۔انسان کو جا ہیے کہ وہ ان دونوں برتنوں کو بھرار کھے۔اگر BC -1446:1 BBBBBC 1344 DB

دل عشق البی سے بھر جائے لیکن وہائے ملم سے خالی ہو تو انسان بھر بھی گراہ ہو جاتا ہے ۔عشق انسان کو بدعات سکھا تا ہے جبکہ علم اس کے اندر تو از ن پیدا کرتا ہے۔اوراگر دہاغ علم سے بھر جائے اور دل عشق سے خالی ہو تو بھر بھی انسان گراہ ہو جاتا ہے۔وہ خود پیندی اور تکبر کا شکار ہوجا تا ہے۔شیطان کے پاس علم تھا گرکیوں گراہ ہوا؟ اس لئے کہ اس میں ''مشی اور اس نے کہا تھا کہ اُنا خَیْرٌ مِنْ فُر صَ : ۲ کے) (میں اس سے بہتر ہوں)
میطان کو ای عجب اور خود پیندی نے راندہ کہ درگا وہارگا والہی بنادیا تھا۔
شیطان کو ای عجب اور خود پیندی نے راندہ کہ درگا وہارگا والہی بنادیا تھا۔

#### تنين واضح تنديليان

پہلے دور کےلوگوں میں اور آج کے دور کےلوگوں میں تین واضح تبدیلیاں نظر آتی ہیں ۔

8 - LIJEH BESENCONSESSES JULIU DE

کی رات بسر ہوجاتی ہے۔

(۳)۔ تیسری تبدیلی بے نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی روح کوغذا ہم پہنچانے کے لئے اتن کے لئے جتنی محنت کرتے تھے آئ کا انسان اپنچ جسم کو غذا پہنچانے کے لئے اتن محنت کررہا ہے۔ جس کا نتیجہ بے نکلا کہ روح کمزور ہو تی جارہی ہے اور جسم کو غذا ضرورت سے زیادہ مل رہی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کم کھانے کی وجہ سے مرتے تھے اور آن کے دور میں انسان زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتا ہے۔ سب بڑی بڑی بڑی بیاریاں زیادہ کھانے کی وجہ ہے جتم لیتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ بے بات کہنی پڑتی بیاریاں زیادہ کھانے کی وجہ ہے جتم لیتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ بے بات کہنی پڑتی ہیں کے کہورتوں کا اتنا وقت مصلے پڑئیں گزرتا جتنا کچن مین کیک اور دیگ بنانے میں گزررہا ہوتا ہے۔

#### فلاسفرون اورانبيائ كرام كے اصول وضوابط ميں فرق

دنیا میں مختف تہذیوں کے جتنے سکالرزگررے ہیں انہوں نے بھی انسانیت
کی فلاح و بہود کے اصول د ضوابط بنائے اور اللہ کے انبیا علیم السلام جب دنیا میں
تشریف لا ئے تو انہوں نے بھی اصول و ضوابط بنائے ۔ سکالرز کا وہ طبقہ تھا جس نے
اپنی عقل کی بنیا د پر زندگی گزار نے کے اصول وضع کئے ۔ عقل کو جہاں فائدہ نظر آیا
اس کا م کوکرلیا اور جہاں عقل کو نقصان نظر آیا اس کا م سے پیچھے ہٹ گئے ۔ دوسر سے
لفظوں میں وہ عقل کے بچاری ثابت ہوئے۔ اب انسانیت کا ایک طبقہ ان
فلاسفروں اور سکالروں کے پیچھے چل رہا ہے اور ایک وہ کلمہ گوطبقہ ہے جوانبیاء کرام
کے راستے پرچل رہا ہے۔ اس دوسر سے طبقے کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے قلوب
پرمحنت کی اور ان کو ایمانِ حقیقی اور مجب اللی سے اور ایپ دیاغ کو وحی کے علوم سے
برمحنت کی اور ان کو ایمانِ حقیقی اور مجب اللی سے اور ایپ دیاغ کو وحی کے علوم سے
برمحنت کی اور ان کو ایمانِ حقیقی اور مجب اللی سے اور ایپ دیاغ کو وحی کے علوم سے
برمحنت کی اور ان کو ایمانِ حقیقی اور مجب اللی سے اور ایپ دیاغ کو وحی کے علوم سے

بجیب بات میہ ہے کہ ان دونوں طریقہ ہائے زندگی میں تین نمایاں فرق نظر آتے ہیں

(۱) ۔۔ وہ لوگ جو تقل کے پجاری ہے اور فلنفہ کے پیچھے چلے ان میں ایک بات تو یہ وہ کی گئی کہ انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لئے جواصول مرتب کئے ان کے ہم عصر لوگوں نے ان کی مخالفت کی ۔ چنانچہ ایک فلاسفر کے اصول پچھاور ہوتے تھے اور دوسرے کے پچھاور۔ گویا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ تھا۔ لیکن انبیا ء کرام جب تشریف لائے تو ان سب نے ایک ہی بات کہی کہتم اللہ رب العزت کی عبادت تروی کے قو ان سب نے ایک ہی بات کہی کہتم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ قرآن عظیم الشان سے اس بات کا خبوت ماتا ہے ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔

و اِلّٰی مَدُینَ اَنَحَاهُمْ شُعَیْبًا ﴿ قَالَ یَقُومُ اعْبُدُو اللّٰهُ ﴿ هود: ٨٣) (اور مدین کی طرف بھیجاان کے بھائی شعیب کو، فرمایا اے میری قوم! بندگی کرو اللّٰہ کی )

وَ اِلَى ثَمُوُدَ اَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَقَوُمِ اعْبُدُوا اللّهَ (هود: ٢١)
(اورثمود کی طرف بھیجاان کا بھائی صالح ، بولاائے م بندگی کرواللہ کی)
گویا سب انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی کہ جس نظر بے کا پر چاروہ کرتے تھے ہم بھی ای نظر بے پر کا زبند ہیں۔

(۲) ..... دوسرا واضح فرق یہ ہے کہ جن فلاسفر دل نے اصول وضوابط پیش کئے ان کے شاکر دول نے اپنے استاد ول کی باتوں کور دکر کے انہیں نا قابلِ عمل بنادیا۔ جیسے کمیونز م ایک طریقہ ء زندگی تھالیکن ستر سال کے بعد خود کمیونز م پر چلنے والے لوگوں نے ہی کینن کے جسمے کوسڑکوں پر تھسیٹا کہ اس آ دمی نے جمیں غلط راستے پر لگا دیا تھا۔

روسری طرف جینے بھی انبیائے کرام تشریف لائے ان سب کے شاگردوں نے
پوری زندگی ان کی تقدیق کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو پچھاللہ رب العزت کی
طرف ہے لے کرآئے سب صحابہ نے اس کی تقدیق کی۔ یہاں تک کہ ابوجہل نے
کہا، ابو بکر! کیا کوئی بندہ رات کے وقت مکہ عرمہ ہے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے؟ فرما
یا، جا تو نہیں سکتا۔ وہ مردود کہنے لگا، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں۔ فرمایا
، اگروہ کہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور سی کہدر ہے ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً تقدیق
مردی۔

(۳).....ایک تیسرافرق به نظراً تا ہے کہ جن لوگوں نے عقل کی بنیاد پراصول بتائے انہوں نے جب بھی کوئی اصول بتایا اور سمجھایا تو انہوں نے اپنے آپ کوآ کے پیش کیا اور کہا،

..... میں نے ریسو چا

..... میں اس نتیج پر پہنچا

....میری دیسرچ به بتاتی ہے

....مبرا قجر به میرکهتا ہے

.....میرے ذہن میں پیخیال آیا

.... میں نے ریفعلہ کیا ہے

گویاان کی پوری بات کا نچوڑ'' میں'''' میں''اور'' میں''نکلا۔۔۔۔جبکہ انبیائے کرام علیہم السلام جوتعلیمات لے کرآئے ان سب نے انسانیت کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ولائی ۔انہوں نے اپنی بات کومقدم نہیں کیا بلکہ اللہ کے پیغام کو مقدم کیااور فرمایا،

....الله رب العزت نے بیفر مایا

....اللدرب العزت نے سینازل فرمایا

.....ميري طرف الله تعالى كابيه بيغام آيا

....الله تعالى نے مجھے ميتكم ديا

یعنی ان تمام تعلیمات میں انبیائے کرام نے انسانیت کو اللہ کے در پر پہنچایا۔
الحمد للہ، ثم الحمد للہ، جس دین پر ہم کاربند ہیں یہ تمام ادیان عالم کا نچوڑ اور فلاصہ ہے۔ جیسے دودھ سے مکھن کو نکال کر کہتے ہیں کہ یہ سارے دودھ کا نچوڑ ہے اس طرح یوں سجھے کہ شریعت محمدی ماٹ بیٹی تمام شریعتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ ایس فعمت کہ شریعت محمدی ماٹ بیٹی تمام شریعتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ ایس فعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،

اَلْيَوُمَ اَكُمَمُلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِيُ ....(المائده: ٣)

( آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کھل کر دیا اور میں نے بینعمت تم پر کھل کر دیا اور میں نے بینعمت تم پر کھل کر دی)

سجان الله ،خود پروردگارِ عالم نے اسے نعمت قرار دیا .....قربان جا کیں اس پروردگار کی فیاضی پر کہایں نے ہم عاجز مسکینوں کواس شریعت پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مادی ۔ یا در تھیں کہ بیا بیک کامل شریعت ہے ،اس شریعت کو جانے کے لئے علم حاصل کرنا پڑتا ہے ۔ علم کے بغیر شریعت کا پہتنہیں چلتا۔

انسان کا نیں ہیں

محسنِ انسانیت حضرت محمصطفیٰ احد مجتبیٰ مُشْیَیَنِهِ نے ارشادفر مایا ، اَ**کٹاسُ مَعَادِنَ (انسان کانیں ہیں**)

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے یہ بہت ہی قیمتی بات ارشا وفر مائی ہے۔لوگ تو دنیا میں کسی کی اچھی بات کوس کر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے تو لا کھرویے کی بات کہی ۔ کیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی مٹھائی کے اس فر مان کواس ہے تشبیبہ دی ہی نہیں جاسکتی۔ بلکہ سچی بات تو رہے ہے کہ اس کوملین اور بلین ڈ الر سے بھی تشبیبہ نہیں دی جا سکتی ۔ کان زمین خزانے کو کہتے ہیں ۔ کہیں سونے کی کان ہوتی ہے ، کہیں تا نبے کی کان ہوتی ہے، کہیں او ہے کی کان یائی جاتی ہے، کہیں پورینیم کی کان یائی جاتی ہے۔ ان کانوں سے چیزیں نکال کرطرح طرح کے فائدے حاصل کئے جاتے ہیں۔ ..... نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانوں کو کانوں کے ساتھ اس لئے مشابہت دی کہ ہرانیان کے اندراللہ تعالیٰ نے استعداداورصفات کے خزانے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کا نوں میں ہے چیزخود نکالنی پڑتی ہے اسی طرح انسان اپنی محنت ہے ان چھپی ہوئی صفات اور صلاحیتوں کو بیدار کرسکتا ہے ..... چونکہ ہر بندے میں بیصلاحیتیں ہوتی ہیں اس لئے کسی بندے کوبھی کم نظر ہے نہیں ویکھنا جا ہیں۔ حدیث پاک ہیں آياب،

خِيَارُكُمْ فِي الْإِسُلاَمِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا فَقَهُوُا (تم میں سے اسلام میں وہ بندہ بہتر ہے جو جا لمیت میں بہتر تھا۔ جب وہ دین کی سجھ حاصل کریں)

جب وہ اسلام کی طرف آ کر نیک بنیں گے تو وہ دین میں بھی تم ہے آ گے نگل جا کمیں گے اور ان کو فقا ہت (سمجھ) مل جائے گی۔ اس لئے کہ ابتدا میں جوڈ اکوؤں کالیڈر ہوگا، جب تو بہ کرے گا تو وہ نیکیوں میں بھی دوسروں ہے آ گے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر Leadership (قیادت) کی Capability (صلاحیت)

موجود ہوتی ہے۔

اس کی مثال یوں جھے کہ ایک جے کا ندر در خت بنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ برکا در خت کتنا برا ہوتا ہے لیکن اس کا جے مئر کے دانے ہے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ استے چھوٹے ہے جے جس اتنا برا در خت بنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن ہر جے در خت نہیں بنتا صرف وہ جے در خت بنتا ہے جس کوز رخیز زمین ، پانی اور تفاظت کرنے والا مالی ملتا ہے، ور نہ کئی جے زمین میں پڑے پڑے ضائع ہوجاتے مفاظت کرنے والا مالی ملتا ہے، ور نہ کئی جے زمین میں پڑے پڑے ضائع ہوجاتے ہیں۔ ای طرح انسانوں کی بی خوابیدہ صلاحیتیں تب بیدار ہوتی ہیں جب ان کو نیک صحبت مل جائے اور کوئی اچھا استاداور مربی مل جائے جواسے موقع ہموقع گائیڈ کرتا رہے۔

شاہ بھیک آبکہ بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ہندی زبان میں ایک عجیب شعر لکھا .....اس شعر کی بنیا داما م ربانی حضرت مجد دالف ٹائی کی بیہ بات بنی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہرانسان ولی بالقو ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے ہرانسان کو اتن صلاحیتیں دے رکھی ہیں کہا گروہ ان کو بروئے کا رلائے تو وہ اللہ رب العزت کا ولی بن سکتا ہے۔ گرولی بالفعل بننے کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محنت کوئی بن سکتا ہے۔ گرولی بالفعل بننے کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محنت کوئی بن سکتا ہے۔ اس لئے کوئی کوئی اللہ کا خاص ولی بنتا ہے۔ ....شاہ بھیک آبنا تخلص بھیک اپنا تو دوران ہوں نے بیشعر لکھا ،

۔ ہمیکا ہمکھا کوئی نہیں ہر دی گفر کی لعل گرہ کھول نہ جاندے تے ترت پھرن کھال

Pearl and Diamond پھی بھو کانہیں ہے ہرا یک کے پاس Pearl and Diamond (لعل وجواہر) ہیں۔ یہانی گٹھڑی کی گرہ کو کھولنانہیں جانتے اسلئے بیچارے کنگال پھرتے ہیں ....واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ، ہم ان صلاحیتوں کو بیدار نہیں کرتے اس لئے کنگال زندگی گزارر ہے ہوتے ہیں۔

ان خوا بیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لئے علم کی ضرورت ہے۔اس کئے دین اسلام کاعلم حاصل کرنا ہرمسلمان مردا ورعورت پرلازم کردیا گیا ہے۔

۔ فرائض کاعلم حاصل کرنا فرض ہے

۔ وا جبات کاعلم حاصل کرنا وا جب ہے

اسنن كاعلم حاصل كرنا سنت ب-

علم حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ ہروفت تو مفتی نہیں ہوتا کہ اس سے بوچھ کرکام کرے گا۔ضروریات دین کاعلم تو ہرصورت حاصل کرنا علی ہے۔ البتہ اگر کوئی کھمل دین کاعلم حاصل کرلے تو وہ نسوڈ عسلنی نود ہے۔ بیاللہ رب العزت کی نعمت ہے جس کوچا ہے عطا کردے۔

سمجھ کب بیدار ہوتی ہے؟

انیان کی سمجھ کب بیدار ہوتی ہے اور اس میں نقابت کب پیدا ہوتی ہے؟
....اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس کا دل سنورتا ہے تب اس کے اندر نقابت اور
سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اس کئے قرآن عظیم الثان میں فرمایا گیا،

لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ (الحج: ٢٣) (ان كول بوت جوان كوعمل سكمات-)

محو یا عقل کو قلب کا تا بع بنایا گیا ہے۔

خانقاہ ہے کیامراد ہے؟

ہارے معاشرے میں دل سنورنے کی جو درسگا ہیں ،ان کو خانقا ہیں کہتے

BC -44(61) BBBBC 23-44 DB

بیں ۔ یہ خانقاہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ شخصیات کا نام ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مشاکنے کی خدمت میں وفت گزارااوران سے تربیت پائی ، پھران مشاکنے نے اپنے مشاکنے کی خدمت میں وفت گزارااوران سے تربیت پائی ، پھران مشاکنے نے ان کے علم اور عمل کے اندر جوڑاور ظاہر و باطن کے اندر فرق کوشتم کرتے ویکھا تو انہوں نے تقمد بیق کر دی کہ

....اب بیربندہ سے کی زندگی گزارر ہاہے

....اب بيربنده تربيت پاچکا <u>ہے</u>اور

....اب بیدد وسرول کوالٹدالٹد سکھانے کے قابل ہے۔ .

اں شخصیت کا نام خانقاہ ہوتا ہے۔

بونيورسٹيوں اورخانقا ہوں كى تعليمات ميں فرق

اگر کوئی محنت کر کے اپنے آپ کو بنا تا ہے تو پھرمشائخ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے ، بلکہ وہ اے آگے دوسروں کی خدمت (اصلاح) میں لگادیتے ہیں۔

#### خانقاہوں کا سب سے بڑا فائدہ

سیطانقا ہیں الی ہیں کہ انسان کو فائدہ مندعلوم سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا
دیتی ہیں اور ان کا جونقصان وہ پہلو ہوتا ہے اس سے بچالیتی ہیں۔ جیسےجہم کے اندر
معدہ ..... جوغذا ہم کھاتے ہیں اس میں کچھ غذا تو وہ ہوتی ہے جوجہم کے لئے فائدہ
مند ہوتی ہے اور معدہ اس غذا کوخون بنا کرجہم کے مختلف اعضاء کو بھیج ویتا ہے لیکن جو
چیزیں نقصان وہ ہوتی ہیں ان کو بیٹا ب پا خانہ بنا کرخارج کر دیتا ہے۔ گو یا غذا کا
وہ پہلو جو فائدہ مند تھا اس کو حاصل کرلیا اور جونقصان وہ تھا اس سے بچالیا۔
خانقا ہوں ہیں بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان جوعلم حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ مند پہلو یہ
خانقا ہوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان جوعلم حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ مند پہلو یہ

....عبا دات کا شوق پیدا ہو جائے

.....اخلاص پیدا ہوجائے

.....خشوع وخضوع پیدا ہوجائے اور

.....نما زکوا چھے انداز کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔

یہ سب فاکدے اسے حاصل ہو جاتے ہیں گراس کا ایک نقصان وہ پہلو بھی ہے کہ جب کی بندے کے اندر علم آتا ہے تو پھراس کے اندر '' میں'' آجاتی ہے۔ پھروہ خود پیندی اور تکبر کا شکار ہو کراپی علیت کومنوانے کی کوشش کرتا ہے۔ '' ہم چو ماں دیگر سے نیست' کے مصداق اس کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے کہ میر ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہود کے اندرعلم زیا دہ تھا اس لئے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ

نَحُنُ أَبُنُوا اللَّهِ وَ أَجِبَّاوُهُ (المائدة: ١٨) ( ہم اللہ كے جِيْ اور مجوب ہيں ) انہوں نے يہ بات تكبركي وجہ سے كہي۔ چنانچه ارشاد قرمايا، (سَاصُرِفُ عَنُ اينِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (سَاصُرِفُ عَنُ اينِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (الاعراف: ١٣٦)

(میں پھیردونگاان کواپنی آنیوں سے جو تکبر کرتے ہیں۔ زمین میں ناحق)
چونکہ تکبرایک نقصان دہ چیز ہے اس لئے خانقا ہوں میں علم کے فائدہ مند پہلوکو
تو انسان پر لاگوکر دیا جاتا ہے گر اس تکبراورخود پسندی کواس کے اندر سے نکال دیا
جاتا ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تکبراورخو دیسندی کا نگلنا بہت مشکل
ہے۔ آج تو لوگ ایک اچھا خواب دیکھ کر اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے
ہیں کہ ہم بڑے پہنچ ہوئے ہیں ، حالا تک وہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہور ہے ہوتے
ہیں ۔ شیطان اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی طرف ان کی توجہ میں دلاتا بلکہ انہیں اپنا
معتقد بنادیتا ہے۔ انسان اللہ والوں کی خدمت میں آکر اس نقصان دہ پہلو ہے محفوظ
ہوجاتا ہے۔

### خانقاہوں میں کیاتر بیت دی جاتی ہے؟

ا ہام ربانی حضرت مجد والف ٹانی " نے لکھا ہے کہ انسان مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اسلیے رہنا پہند نہیں کرتا بلکہ مل جل کر رہنا پہند کرتا ہے۔ جب مل جل کر رہنا پہند کرتا ہے۔ جب مل جل کر رہنا پہند کرتا ہے۔ جب مل جل کر رہیں گےتو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی لا گوہوں گے۔ اس لئے انسان دوسروں کے ساتھ الیمی معاشرت رکھے کہ وہ حسد ، کینہ ، تکبر اور دیگر اخلاق رذیلہ سے فی جائے۔ اس مقصد کے لئے اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا در کھیں کہ اچھی جائے۔ اس مقصد کے لئے اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا در کھیں کہ اچھی

صفات خود بخو دا نسان کے اندر آئی نہیں اور بری صفات خود بخو د جاتی نہیں۔ مثال

کے طور پر اگر آپ آج فیصلہ کر لیس کہ آج کے بعد مجھے جمو ہے نہیں بولنا تو اس کا
مطلب بینہیں ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد آپ کو بید چیز حاصل ہوگئی ہے۔ نہیں،
مطلب بینہیں ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد آپ کو بید چیز حاصل ہوگئی ہے۔ نہیں،
ملکہ چونکہ عادت بنی ہوئی ہے اس لئے با اختیار زبان سے جموع نکل جائے گا۔
ایک جموثی می بات بتا تا ہوں۔ مثلًا کوئی آدمی فون پر بیہ کہدد ہے کہ 'میں ایک سیکنلہ
میں آیا'' بید حقیقت میں جموع ہے لیکن انسان اس کوخو دنو ہے نہیں کرتا۔ اچھا اگر وہ
میں آیا'' یہ حقیقت میں چموٹ ہے لیکن انسان اس کوخو دنو ہے نہیں کہ جمیعے گا
کونکہ اس کی نشا ندمی پر نیت کر بھی لے کہ آئندہ میں نہیں کہوں گا تو وہ پھر بھی کہ یہ بیٹھے گا
کونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز یں عادت بن چکی ہو
تی ہیں ان کوچھوڑ ناکوئی آسان کا منہیں ہوتا۔ اس لئے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو
اسے سمجھائے کہ اس دقت آپ بیا مطلمی کر دہے ہیں۔ اس تر بیت کا نام''تز کیہ'' ہے
اور خانقا ہوں میں بہی تر بیت دی جاتی ہے۔

## صحابه كرام كمي تربيت

الله رب العزت نے اپنے محبوب مٹھی آنا کی تربیت فرمائی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ ہے۔ والسلام نے تربیت کرنے کے مختلف انداز تھے۔

﴿ .....؟ بعی صحابہ کرام رضی الله عنہم ہے کوئی تابیندیدہ بات سرز دہو جاتی تو جی علیہ الصلوٰ قو السلام کے چبرۂ انور پر تا گواری کے آثار ظاہر ہوتے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی الله عنہم سمجھ لیتے تھے۔

ہے .... بها اوقات نبی علیه السلام کوئی بات دیکھتے تھے تو خاموشی اختیار فر مالیتے تھے۔ آقا علیہ الصلاٰ قر والسلام کی خاموثی صحابہ کرام رضی الله عنهم کے لئے برداشت

کرنامشکل ہو جاتی تھی ۔

﴾ ....بعض اوقات نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے بھی صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کی اصلاح فر مایا کرتے تھے۔

مجھی خاموش رہ کرتر بیت فر مائی اور بھی بات بتا کرتر بیت فر مائی۔ایک صحافیؓ نے کوئی سوال پوچھا، آپ مٹھی آپ مٹھی نے فر مایا کہتم مجھ سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک میں تم سے نہ کہوں ، تم سے پہلی قو موں پر ای لئے عذاب اتراکہ وہ اسے انبیاء سے کثرت سے سوال پوچھتے تھے۔

الله الله السلوة والسلام نے درخت کی ٹبنی ہلائی اور جب ہے گرے تو سمجھایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے کہ موسم میں درخت کے ہیے جھڑ جاتے ہیں۔

اس بیں پانچ دفعہ سل کر ہوا ور ہے کر سمجھا یا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہوا وروہ اس بیں پانچ دفعہ سل کر ہے تو کیا اس کے بدن پرمیل کچیل رہے گی۔ صحابہ رضی اللہ عظیم نے عرض کیا نہیں ۔ فر ما یا کہ جو شخص پانچ وقت وضوکرتا ہے وہ بھی گنا ہوں کی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔

علوم دیدیہ کےاثرات

الله تعالیٰ نے اپنا پیغام انبیائے کرام کے دلوں پرِ نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے،

فَالِنَّهُ نَزُّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ (البقرة: ٩٥) (بِشُك اس نے اس قرآن كونازل كرديا آپ كے قلب پر) تو وى كاتعلق دل كے ساتھ ہوتا ہے ،عقل كے ساتھ نہيں ہوتا۔ اس لئے جوعلوم انسان کوقلب کے ذریعے سے ملے ہیں وہ ٹھوں اور پکے ہیں اور جوعلوم انسان کوعقل کے ذریعے سے ملتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے ۔ایک بات کے بعد عقل دوسری بات سوچتی ہے، لہذا انسان عقل کے اوپراپنی زندگی کی بنیا د نہیں باندھ سکتا۔

انبیائے کرام علیہم السلام نے علوم دیدیہ دوسرے انسانوں کوسکھائے۔ انہوں نے اس پیغام خداوندی کی وضاحت فر مائی۔

> لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمُ (النحل: ٣٣) (تاكه آپ بيان كردين -وه جو كچھان كى طرف نازل كيا گيا)

اس کئے بیملوم صداقتوں اور سچائیوں پر مبنی ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں۔ان سچائیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار نے والے لوگ ہمیشہ کا میاب رہتے ہیں۔ان الہامی علوم سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کواپنے آپ کوستھرا کرنا پڑتا ہے تاکہ گنا ہوں کی میل کچیل اثر جائے۔ جب تک انسان کا من ستھرا نہ ہوا سے بیعلوم فائدہ نہیں دیتے۔ چنا نچہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ مٹے ایکے مقاصد میں سے ایک بیمقصد بھی تھا،

وَ یُزَکِیُهِمُ (البقرة: ۱۲۹) (اورآپان کو تقرافر مائیں گے)

... محبتِ اللهيه بريهمتي ہے

... خوف خدا بڑھ جاتا ہے اور

..... اس کا ول سنور جا تا ہے۔

اییا ہی انسان کا میا ب زندگی گز ارتا ہے۔

ایمان والوں کی دونشانیاں

قرآن مجید کی ایک آیت میں ایمان والوں کی دونشانیاں بتائی گئی ہیں۔ابہم ان نشانیوں کوانی زندگی مین تلاش کریں۔

<u>پہلی نشانی .....ارشادِ باری تعالیٰ ہے،</u>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ (الانفال:٢)

[ بے شک ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا جائے توان کے دل پھڑک اٹھتے ہیں ]

جیسے محبوب کا نام س کر بندہ متوجہ ہوجاتا ہے اور اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اس طرح مؤمن بھی اللّٰدرب العزت کا نام س کر پھڑک اٹھتا ہے۔ ع

اک دم بھی محبت حبیب نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا د ند م سگر شدہ کے میں میں مششر کے مد

اب ہم بین فی اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب
ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہم اپنے قلب میں اسکی
حرارت محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر پروا ہی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب سے ہے کہ ہما
رے اندروہ کیفیت ابھی کا مل درجے کی نہیں پیدا ہوئی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس
بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے۔ لیکن
اس محبت کو ہڑھا کر ہم نے شد بدتر بنانا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے۔ لیکن

-4161/ DEEX XICOXERESES 74514 DE

وَ الَّذِيْنَ الْمَنُو الْشَدُّ حُبَّالِلَهِ (البقرة: ١٦٥) [اورايمان والول كوالله عشد يدمجت موتى هے] دوسرى نشانى ....الله تعالى نے ارشاد قرما يا

وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ النَّهُ زَادَتُهُمْ إِيُمَانًا (الانفال: ٢) [اور جب ان كے سامنے قرآن پاك كى آيات تلاوت كى جاتى ہيں توان كا ايمان بڑھ جاتا ہے]

کیا یہ کیفیت بھی ہمیں حاصل ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں یا سنیں تو ہمار ہےاو پربھی میاثر ات ہوں؟

#### رحمتول کے جھرمٹ میں رحمت سے محرومی

یہ بات بڑے افسوس سے کہ رہا ہوں کہ ایک قاری صاحب اپنے حالاً ت

ہتاتے ہو ؓ نے کہ رہے تھے کہ حضرت! جب میں بچوں کو پڑھار ہا تھا تو عین سبق سننے
کی حالت میں میری شہوت بھری نظرایک بیچے پر پڑر ہی تھی ۔ آخراس کی کیا وجہ ہے؟
ایسا کیوں ہور ہا ہے؟ حالا نکہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے
وہاں رحمت اترتی ہے۔ اب وہ بندہ جس نے فجر سے پہلے کلاس لینی شروع کی اور
پھر فجر کے بعد سے لے کرعشاء تک مختلف وقفوں سے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا،
خور بھی پڑھا، بچوں سے بھی سنا اور ایک وقت میں در جنوں بچوں کی قرآن پڑھنی کہ واز اس کے کانوں میں جاتی رہی تو وہ تو دن کے بارہ چودہ گھنے اللہ کی رحموں
کے جھرمٹ میں بیٹھار ہا۔ ایسے بندے کا دل تو بالکل دھل جانا چا ہے تھا، اس پر نفس
و شیطان نے غلبہ کیوں کیا اور اس پر قرآن مجید کی تلا وت کا اثر کیوں نہ ہوا؟
و شیطان نے غلبہ کیوں کیا اور اس پر قرآن مجید کی تلا وت کا اثر کیوں نہ ہوا؟

رحتوں کے اتر نے میں تو کوئی شک ہی نہیں گر اس کا دل ان رحمتوں کو جذ ب نہیں کر ریا ہوتا۔

> إِنَّا مَسَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوُلًا ثَقِيلًا (الرَّلِ: ٥) [بَمَ عَمْريب آبِ رِايك بِعارى بات نازل كري كے آ

اس لئے اس کے انوارات کو ہرداشت کر لینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہمار ہے مشائع قرماتے ہیں کہ ذکراللہ کے انوارات بہت لطیف ہوتے ہیں۔ لہزاجو بندہ اللہ تغالی کا ذکر کرتا ہے اس کا قلب گنا ہوں کی میل کی وجہ سے جتنا بھی میندہ ہو ذکر کے انوارات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ذکر اللہ سے اس کے قلب کی

نورانیت پڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا قلب لا الہ الا اللہ کے کرتے کے انوارات قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان کی ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ جب وہ قرائن مجید کے انوارات سے بھی فیض پانا شروع کرو بتا ہے۔ اب اس کے قلب کی روحا نست آئی بن چکی ہوتی ہے کہ بیقر آن من کر پھڑک اٹھتا ہے۔

#### سورة زلزال سننے کی تمنا

ہارے مشائخ کے کانوں میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آجاتی تھی تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ وہ آیات من کر پھڑک اٹھتے تھے۔ کی تو ایسے معرات بھی تھے کہ وہ یہ دعا کیں مانگتے تھے کہ اے اللہ! ہم سورۃ زلزال پوری من سکیں۔ ابھی شروع کی جاتی تھی تو چند آیات کے بعد ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ، وہ فش کھا کر گرچاتے تھے اور کی دنوں کے بعد اٹھیں ہوش آتا تھا۔

#### اتناخوف خدا.....!!!

نى عليه الصلوة والسلام في الكمر تبه تبجد كى نماز بن الك آيت برحى، إنَّ لَدَيْنَا آنْكَالاً وَجَعِيمًا ٥ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً وَعَذَابًا اَلِيمًا [البته جارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ كا ڈھر اور كھانا گلے میں الحضے والا اور عذاب دردناك] (الرحل: ١٣،١٢)

آپ مٹائیل کے بیچھے عمران بن تھیں کے کمڑے تھے۔ انہوں نے بیآیت کی اور اس دفتے۔ انہوں نے بیآیت کی اور اس دفتے کے انہوں نے بیآیت کی اور اس دفتے کر کرائی جان دے دی۔ ان حضرات کو اتنا خوف خدا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوری رات ریآیت پڑھتی رہیں،

وَ بَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُ يَكُوْنُوُا يَخْتَسِبُوُنَ 0 (الزمر: ٣٤) 1 اورنظر آئے ان کواللہ کی طرف سے جوخیال بھی نہ رکھتے تھے ا وہ حضرات قرآن مجید کے انوا رات سے فیض پاتے تھے۔ پھران کے آنسو جاری ہوجاتے تھے اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرر ہاہے۔فرمایا،

وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الْحَقِّ (المائدة: ٨٣)

[ اور جب سنتے ہیں اس کو جو اتر ارسول پر تو دیکھے ان کی آئکھیں کہ اہلتی ہیں آنسوؤں ہے اس بات سے کہ انہوں نے پہچان لیاحق بات کو ]

کیا آج ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو بیا اس بات کی نشا تد بی ہے کہ ہمیں ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قر آن پڑھتے سنتے ہوئے ہمارے اندر سے شہوات زائل نہیں ہور ہیں تو بیا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں بھی اپنے دل کوصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی روحانی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کروا کیں گے تو ان نجاستوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کرجا کمیں گے۔

#### حديث جبرئيل كى وضاحت

سیدناعمر عظیہ صدیم جبرائیل کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب
نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ ان کے کپڑے سفید تضاور بال کا لے
تنے، چبرہ تروتازہ تھا۔ وہ آکر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اس طرح بیٹے
مکتے کہ انہوں نے اپنے گھٹے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھٹوں کے ساتھ التحیات کی
شکل میں بیٹھ کرملا ویئے۔ انہوں نے آکر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال پو جھے۔

الابھان ؟ ایمان کیا ہے؟ "نی علیہ السام نے اسکا جواب دے دیا۔ پھروہ کہنے لگا، 'صدف ت ایمان کیا ہے؟ "نی علیہ السلام! آپ نے کی فر مایا۔ دیا۔ پھروہ کہنے لگا، 'صدف ت " کہا ہے نبی علیہ السلام! آپ نے کی فر مایا۔ ہمیں جیرانی ہوئی کہ ایک تو سوال پوچھ رہا ہے اور پھر جواب ملنے پر جواب کی تصدیق بھی کررہا ہے۔ جیسے پہلے ہی جواب کا پنہ ہے۔

المركاني وسراسوال بوجها، 'ما الاسلام ؟ اسلام كيا ہے؟''نبی عليه السلام نے اس كا بھی جوا ، دیا۔ پھروہ كہنے لگا كه آپ نے سے فرمایا۔ جمیں اور حیرانی ہوئی۔ اللہ بھر تیسر اسویاں بوجها، ''ماالا حسان؟ احسان كيا ہے؟''نبی عليه السلام نے ارشاد فرمایا،

اَنُ تَعُبُدَا لِللهَ كَا نَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِواكِ إيكة والله تعالى كى عبادت ايسے كرجيسے تواسے و كيھر ہا ہے اور اگر توابيانہيں وكيھ سكتا تو يوں مجھ كەللەتغالى تمهيس وكيھر ہے ہيں۔]

انہوں نے اس جواب کی بھی تقدیق کی اور چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی گفتگو سے جیران تھے کہ یہ بندہ قریب کا ہی لگتا ہے کیونکہ اس کے کیڑوں اور بدن کے آثار دور سے آنے والے کے نہیں تھے گر چونکہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں اس لئے یہ قریبی کیسا؟ اورا گریہ دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں اور چہرے نہیں اس لئے یہ قریبی کیسا؟ اورا گریہ دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں اور چہرے پرگرد کے نشان کیوں نہیں؟ .....وہ بہی سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

هلْذَا جِبُرَ نِيْلُ أَقَاكُمُ يُعَلِّمُكُمُ دِيْنَكُمُ [يه جرئيل تنفي، يداس لئے آئے تنفی که يہ تهميں تمہارادين سکھائيں] غور سيجئے که جبرائيل عليه السلام آکر تين سوال پوچھتے ہيں اور پھرنبی عليه الصلوٰة والسلام ارشا دفر ماتے ہیں کہ جبرائیل حمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔ .....اب اس حدیث میں چند باتیں قابلِ توجہ ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرئیل علائھ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوں گے کیونکہ فرشتوں کی بیصفت ہے کہ

لَا يَغْصُونَ اللَّهُ مَاۤ اَمَوَهُمْ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ (التحريم: ٢) [الله ان کوجو حکم کرتا ہے۔ اس کی نافر مانی نہیں کرتے۔ اور وہی پچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے ]

معلوم ہوا کہ حضرت جبرا ئیل علیقا خو دنہیں آئے تنصے بلکہ انہیں پرور دگار نے بھیجا تھا۔

دوسری بات سے کہ بیسوال بھی حضرت جرائیل علیہ نے فود نہیں پوجھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے سوال پچھوائے۔ پروردگا ہے الم نے پیند کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان باتوں کا پہند چل جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ اکوا یک ذریعہ بنادیا۔
تیسری بات سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشا و فر ما یا کہ بیہ جبرائیل علیہ المسلام نے ارشا و فر ما یا کہ بیہ جبرائیل علیہ المسلام نے منہارا دین سکھانے گئے آئے تھے۔ اس کا مطلب سے کہ بیہ تینوں سوال دین جب سے اس سے معلوم ہوا کہ ماالاحسان والی کیفیت کا حاصل کرنا بھی دین ہے۔ بیہ دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جواسے دین سے باہر کی چیز سمجھے گا اس کا دین ادھور ار دوجائے گا۔ دین اس وقت کا مل ہوگا جب ایمان ، اسلام اوراحسان تینوں کی ادھور ار دوجائے گا۔ دین اس وقت کا مل ہوگا جب ایمان ، اسلام اوراحسان تینوں کی کیفیات حاصل ہوں گی۔

نمازوں برمحنت کرنے کی ضرورت

اب آپ اپن نماز وں پرغور کر لیجئے ۔ حدیث پاک میں دو کیفیتیں بیان کی گئ

ہیں کہ یا تواس طرح عبادت کر و کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو د کیستے ہو یا پھر یوں کر و کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری نماز میں نہ تو پہلی کیفیت ہے اور نہ ہی دوسری کیفیت ہے تو پھر ہم کیسی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری نمازیں نہ پہلی حالت والی ہیں ، پھر یہ تیسری حالت والی پہلی حالت والی ہیں ، پھر یہ تیسری حالت والی نمازیں کیسے قبول ہوں گی جو دنیا کے خیالات سے بھری ہوئی ہوں گی۔ ہمیں اپنی نمازوں پرمحنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو ہمیں مشاہدہ کی کیفیت حاصل ہوجائے اوراگروہ حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم مراقبہ کی کیفیت ہی حاصل ہوجائے۔ اس لئے ہمارے سال نہیں ہوتی تو کم از کم مراقبہ کی کیفیت ہی حاصل ہوجائے۔ اس لئے ہمارے اسلاف اپنی نمازوں پرمحنت کیا کرتے تھے۔

## نماز میں ماسوی کی مداخلت کیسے دور ہوئی؟

شاہ اساعیل شہید نے ایک مرتبہ سور کعتیں صرف اس لئے پڑھیں تا کہ ماسای کے خیال کے بغیر اللہ کی نماز اوا کر سیس ۔ گرانہیں ہر و فعہ کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ۔ سو رکعتیں اوا کرنے کے بعد بڑے شکر ہوئے کہ بیل نے سونفل بھی پڑھے اور بیل ایک دوگا نہ بھی ایسانہ پڑھ سکا جس بیل باہر کا کوئی خیال نہ آیا ہو۔ چنا نچے سیدا حمر شہید گی خدمت بیل حاضر ہو کر عرض کیا ، حضرت! بیل نے سور کعتیں اس نیت سے کی خدمت بیل حاضر ہو کر عرض کیا ، حضرت! بیل نے سور کعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ جھے کم از کم ایک دوگا نہ ایسا نھیب ہوجائے جس بیل کی غیر کے بار ب بیل کوئی خیال نہ آت ہے گر بھے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی خیال آتار ہا، اب بیل پریشان ہوں کہ میری نماز نماز کیسے بے گی۔شاہ اساعیل شہید نے سیدا حمد شہید کے مصلے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا۔ چنا نچے شاہ اساعیل شہید نے سیدا حمد شہید کے مصلے کے قریب آکر تجد کی نیت با تھ ھی ، ان کی صحبت کا بیدہ کے دان کے لئے کا تبدیل کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے اور نہیں کیا تھا کہ ان کی طبعت میں رفت پیدا ہوگئی ، پھر وہ اتنار و نے کہ ان کے لئے کہ ان کے لئے کے کہ ان کے لئے کہ ان کے کوئی کیا دو کے کہ ان کے لئے کہ ان کے کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کہ کوئی کہ کیا کہ کے کوئی کے کہ ان کے کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کی کوئی کی کوئی کے کوئی کے

نما ز کا سلام بھیر نامشکل ہو گیا ۔ سورکعتیں اپنے طور پر پڑھیں تو بہتھ نہ بنا اور طبیب کے پاس آکر دورکعت کی نیت باندھی تو ایبا گریہ طاری ہوا کہ سلام بھیر نا مشکل ہوگیا ۔۔۔۔ تو یہ حضرات زندگی کے اعمال کو بنا ناسکھاتے ہیں ۔ سجان اللہ

#### کیفیات نبوی کے دارث

علمائے کرام علوم نبوی کے وارث ہیں اور مشائخ حضرات کیفیا ت نبوی کے وارث ہیں ۔مثلًا اگر کسی نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تو کل دیکھنی ہوتو وہ کتا ہوں ے تھوڑا ملے گی ،اس کومشائخ کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا .....اگر زہد کو دیکھنا ہو .....ا گرانقطاع عن المخلوق كو ديكهنا هو .....ا گرمحبتِ البيدى كيفيت كو ديكهنا هو .....ا گر نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے قلب اطہر کی کیفیات کا کوئی نمونہ دیکھنا جا ہے گا تو اسے مثائخ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی ..... کچھا یہے بھی خوش نصیب حضرات ہوتے ہیں جوعلوم کے بھی وارث ہوتے ہیں اور کیفیات کے بھی وارث ہوتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کو حامل کامل بنا دیتے ہیں ۔ہمیں ایبا بنتا ہے تا کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے انابت الی اللہ کی کیفیت نصیب ہو جائے ۔ بیمحنت کرنی ہارے لئے ضروری ہے۔ہم جو مدارس میں آئے تو ہمارا اصل مقصد بہی ہے۔ہم نے یہاں سے فقط الفاظ پڑھ کرنہیں جانا۔ فقط علم پر مغفرت ہوتی تو پھر شیطان کی مغفرت ہم ہے پہلے ہو جاتی ،اس لئے کہوہ ہم سے بڑا عالم ہے ۔معلوم ہوا کہ فقط علم کی بات نہیں ہے ، اس علم پرعمل کی بات ہے اورعمل پر اخلاص کی بات ہے ، تب جا کرعلم کا اصل مقصود حاصل ہوتا ہے۔اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اساتذہ کے سامنے پڑھنے بینھیں تو اس نیت ہے بیٹھیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے اس پر ا خلاص کے ساتھ ممل کرنا ہے۔ہم جو پچھآج سنیں گے اس پڑمل کریں گے۔ بیٹبیں

-- LASCO --

کہ ہم ساراعلم پڑھ کرعالم بن لیں اور پھراکٹھاعمل کریں گے۔اگریہ نیت کرلیں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جا کمیں گے اور پھر شیطان عمل کی توفیق نہیں ہونے دےگا۔

# علممل کی نیت سے حاصل کیا جائے

تسي شخص نے حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمۃ الله علیہ ہے سوال بوچھا، حضرت! دین کی جو کتابیں آپ نے پڑھیں وہی کتابیں آپ کے ووسرے ساتھیوں نے بھی پڑھیں کیکن اللہ تعالیٰ نے جومر تبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کونہیں دیا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گ نے عجیب جواب دیا کہ میرے ساتھیوں نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم معارف قرآن کو جان لیں اور حقائق قرآن مجید ہے واقف ہو جائیں ،اسلئے ان کو وہ حقا کُل تو مل گئے مگر و ونعمت نہ لمی جو الله تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ۔ اس نے یو چھا ، حضرت! آپ کو بی نعمت کیے مگی ؟ فر مانے لگے کہ میں نے جب بھی قرآن کو پڑھا ، ہمیشہ اس نیت سے پڑھا کہ اے الله! تیراغلام حاضر ہے، تیراتھم جانتا جا ہتا ہے کہ جس کو بیا بنی زندگی میں عمل میں لے آئے .... سبحان اللہ۔ یہی چیز صحابہ کرام رضی الله عنہم میں تھی ۔سید تا صدیقِ ا كبر ﷺ نے اڑھائى سال كے اندرسورة بقره كمل كى ۔ حالانكه عربي زبان تو ان كى ما دری زیان تھی ۔اس لئے ان کوتو صرف ونحو کی ضرورت ہی نہیں تھی ، پھراڑ ھائی سال کیے لگے؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرات ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس برعمل کرتے تھے۔ادھران کی سور ق تکمل ہوتی تھی اورا دھران کاعمل اس سور قریمکمل ہوتا تھا۔ کیا مجھی ہم نے اس نیت سے قرآن مجید کو کھولا؟ اس محنت کو کرنا جا ہے ، اس محنت کو کیے بغیروہ کمال حاصل نہیں ہو سکے گا جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھا زندگی کے

#### ( المالية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية ا

ا ندر بنعتیں حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا تز کیداورا حسان کی محنت کہلا تا ہے۔

## جوتیاں سیدھی کرنے سے تکبر کا خاتمہ

قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حسین وجمیل تھے۔ ان کی طبیعت میں نفاست بھی بہت تھی۔ وہ اچھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے۔ دیکھنے والے جیران ہوکر کہتے تھے کہ

#### مَا هَلْذَا بَشَرُاطُ إِنَّ هَلْدَ الِلَّا مَلَكُ كُويُمٌ ٥ (يوسف: ٣١) [ية كوئى انسان بيس بلكم عزز فرشته ]

وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں ہی مہتم بن گیا تھا .....۔ چھوٹی عمر اور مہتم .... اس کی وجہ سے ان میں کچھ خود پیندی کی آگئی تھی ....۔ یہ مہتم کا لفظ هم سے بنا۔ بیھم عربی زبان کا ہے اردو کا نہیں۔ اردو کے ہم کا مطلب ہوتا ہے'' ہم ہی ہم ہیں'' اور عربی کے هم کا مطلب'' خم'' ہوتا ہے۔ .... چونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی اس لئے ان میں غم والے ہم کی بجائے'' ہم ہی ہم' والا ہم تھا۔

ان کی بیعت کی نبیت حضرت اقد س تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میر ہے اندرخود پہندی آگئ ہے تو انہوں نے حضرت اقد س تھا نوی کو خط لکھا کہ حضرت! میں اپنے اندریہ چیز محسوس کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ،سب کچھ چھوڈ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ چنا نچہ انہوں نے اہتما م کو چھوڈ اور حضرت کے پاس آ گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لئے علاج تجویز فر مایا .....وکھو ، جو حا ذق طبیب ہوتا ہے وہ بندے کی بیما ری کے مطابق ووا دیتا ہے ....انہوں نے ان کے دیے ہیں وہ اور یتا ہے ۔...انہوں نے ان کے دیے ہیں وہ اپنے ہوتا ہے ہیں وہ اپنے جو تے اتار کر مجد میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا اپنے جو تے اتار کر مجد میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا

ہے ۔۔۔۔۔اب نو جوان اور اننے اختیارات کے مالک اور اننے علم والے ۔۔۔۔۔ان کو جوتے سید ھے کرنے پرلگا دیا۔ شروع میں طبیعت کو ناگواری تو محسوس ہوئی گر شخ کے حکم پر جوتے سید ھے کرنے شروع کر دیئے۔

حضرت تھا نوئ نے ان پر نظر رکھی کہ کسے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے دیکھا کہ جو نے بنے جوتے ہیں ان کو بالکل سیدھا کر کے رکھتے ہیں اور جوگندے اور پرانے ہیں ان کوبس تھوڑا ساہا تھ لگاتے ہیں۔ حضرت سجھ گئے کہ ابھی اندر سے تکبر نہیں نکلا۔ حضرت تھا نویؒ نے فرما یا کہ پرانے جوتوں کو پہلے کہ اجمی اندر سے تکبر نہیں حضرت کا بیتھم ہونا ہی تھا کہ میرے اندر سے بجب اور تکبر سب بچھ نکل گیا، چندون جوتیاں سیدھی کرنے نے میرے من کے اندر سے تکبر کو بالکل ختم کردیا۔

تكبرايك ايمي كناه ہے

بیلفظ جس کا ما دہ ک ، ب ، رہے میہ بوی بری بیاری ہے۔ حدیثِ پاک میں فرمایا گیا

لایڈ خُلُ الْجَنَّةَ مَنُ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ کِبْرِ

[وه آدی جنب میں داخل نہیں ہوسکا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا]

مثقال ذرہ کے الفاظ بتارہے ہیں کہ تکبرا یک ایٹمی گناہ ہے۔ جیسے لوگ ایٹمی

اسلحہ سے بڑا ڈرتے ہیں ای طرح اس گناہ سے بھی انسان کو بچتے رہنا چاہے کیونکہ
جس طرح ایٹمی اسلحہ بہت زیادہ نبابی پھیلا تا ہے ای طرح تکبر بھی انسان کو اتنا

نقصان دیتا ہے کہ اس کا سارا کیا کرایا تباہ کرکے رکھ دیتا ہے۔ اس لئے مشائخ اس
برمحنت کرتے ہیں تا کہ انسان کے اندر سے میہ بیاری نکل جائے۔

# بڑے بڑے مشائخ کواپنی تربیت کی فکر

برے برے مشائخ نے اپنے آپ کوتربیت کے لئے چیش کیا۔

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست ِ اقدس پر بیعت ہوئے۔ ﴿ .....حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ویو بند سے پڑھا اور دارالعلوم دیو بند میں ہی پڑھانے لگ گئے۔مفتی اور استافے حدیث تھے مگرمحسوں

كرتے تھے كہ جو كيفيات اندر ہونى جائيس وہ نہيں ہيں۔ چنا نچہ اى فكر كے ساتھ

حضرت اقدس تھانویؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ان سے انہوں نے بیعت کی

اور حضرت کے اجل خلفاء میں ہے ہوئے۔

ان میں علم اور من اور اور اور اور الله علیہ کی سینکٹروں کتا ہیں ہیں۔ ان کی سے کتا ہیں علمی اعتبار سے ایک مقام رکھتی ہیں۔ حضرت انورشاہ تشمیری رحمة الله علیہ اپنے شاگر دوں کومنع فرمایا کرتے تھے کہ اردوز بان کی کتا ہیں مت پڑھا کرو کیونکہ ان میں علم نہیں ہوتا ، بلکہ عربی کے اصل ماخذ کی طرف رجوع کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھا نوی کی تفسیر بیان القرآن حضرت انور شاہ کشمیری کی نظر سے

اگرنسی کوناز ہے تو .....

یا در کھئے کہ

.....اگر کسی کو فلسفه دمنطق پر ناز ہے تو وہ حضرت مولا نامحمہ قاسم نانونوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کودیکھے۔

.....اگرکسی کواپنی قوتِ حافظه پرناز ہے تو وہ حضرت مولا ناانور شاہ کشمیری رحمۃ الله علیه کی زندگی کودیکھے۔

.....اگرکسی کو اپنی فقا هت پر ناز ہے تو وہ حضرت مولا نا رشید احمد گنگو ہی رحمة الله علیه کی زندگی کو ویکھے۔ علیہ کی زندگی کو ویکھے۔

.....اگرکسی کواپی اقامتِ دین کی کوششوں پر ناز ہے تو وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ الله علیہ کی زندگی کودیکھے۔

.....ا گرکسی کوتبلیغی و بین پر تا زیسے تو و ومولا ناالیاس رحمة الله علیه کی زندگی کودیکھے۔

.....اگرکسی کواپنی تحریر پرناز ہے تو وہ حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔

.....اگرکسی کواپی تقریر پر ناز ہے تو وہ امیرِ شریعت حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کودیکھے۔

.....اگر کسی کوعر بی دانی پر ناز ہے تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کود کھے
.....اگر کسی کواپنی تدریس پر ناز ہے تو وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کود کھے
کہ انہوں نے اٹھارہ سال تک مدینہ منورہ میں درسِ حدیث دیا اور بالآخر تربیت
بیانے کے لئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔

یہ جینے اکابر کے نام لئے ، وہ اپنے اپ فن کے مشاہیر تھے مگر انہوں نے تربیت

پانے کے لئے مشائخ سے بیعت کی اور با قاعدہ ان کی صحبت میں وقت گزارا۔ اگران
حضرات کو مشائخ کی صحبت میں وقت گزار ٹاپڑا تو اگر ہم بھی ان نعمتوں کو چاہتے ہیں
تو ہمیں بھی اپنے آپ پرمحنت کے لئے کچھ وقت گزار ناپڑے کا۔

#### الله والے بن جاؤ

علما اور طلبا کو خاص طور پر ان مشائخ کی صحبت میں رہ کرتر بیت پانی جا ہے کیونکہ اللّٰدرب العزت ارشا دفر ماتے ہیں :

تُحُونُوُا رَبِّنِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبُ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ٥ كُونُو الْكِتَبُ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ٥ كُونُ الْكِتَبُ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُ كَالِمُ مِنْ جَاوَرُورِ وَدَرِسُ وَتَدَرِيْسِ كَالْمِ مِنْ جَاوَرُورِ وَدَرِسُ وَتَدَرِيْسِ كَالْمُ مِنْ جَاوَدُورِ وَدَرِسُ وَتَدَرِيْسِ كَالْمُ مُرَتِيْ مِواوَرُورِ وَتَدَرِيْسِ كَامُ مُرَتِيْمِ وَيَعْ مِواوَرُورِ وَلَا مِنْ كَامُ مُرَتِيْمِ وَاللَّهِ عَمُوانَ ٤٩٠)

یہ کے ونسو ۱ امر کا صیغہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ حکماً ارشاد فرمارہے ہیں کہ اے

قرآن پڑھنے والو! اے میری کتاب کے وارث بننے والو! تم اللہ والے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ درس وید ریس کا کام کرنے والوں کو بہت زیادہ اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پرور دگارِ عالم نے ان کومخاطب کر کے حکم دیا ہے کہتم اللہ والے ین جاؤ۔اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندراخلاص پیدا کرلیں اور ہم اپنے علم کا رنگ اپنے اوپر چڑھالیں تا کہ جو کچھ ہم نے پڑھاوہ چیز ہمارے اوپر اپنارنگ ڈال دے اور ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہرمعالطے میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور میدرجوع بے اختیار ہو نا چاہیے ۔ جیسے جھوٹے بچے کو ماں مارے تووہ ''امال''یکارتاہے، اگراہے کوئی غیر مارے تووہ ''امال''یکارتاہے،اگر اس نے کوئی چیز مانگنی ہوتو وہ'' امال'' پکارتا ہے،اگر کوئی اس ہے کوئی چیز چھینے تو وہ ''امال''یکارتا ہے،اگروہ گریڑے تووہ''امال' پکارتا ہے۔ جیسے اس بچے کے ذہن میں ماں کے ساتھ ایساتعلق ہے کہ وہ ہرنم اور خوشی میں اپنی ماں کو یا دکرتا ہے ہمؤمن کو چاہیے کہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایباتعلق ہو کہ وہ ہرخوشی اور غمی میں، ہرقدم پر اور ہرموڑ پراس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہواور وہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرر ہاہو۔

## نور کی کرنیں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سمج پر گیا ، جب میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم طراقی کی غدمت میں سلام پیش کر نے کے لئے مواجبہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے خود ویکھا کہ نبی علیہ الصلاق والسلام کے قلب اطہر سے ایک نور آرہا تھا اور اس نور کی کر نمیں باریک باریک سنہری دھا گوں کی شکل میں ان لوگوں کے دلوں پر پڑر بی تھیں جو حدیث پاک کی

خدمت کرتے تھے۔ سجان اللہ ..... چونکہ یہ نبی علائلا کے دارث ہیں اس لئے تھوڑی محنت پر بھی ان کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہےاورانہیں جلدی قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔

## نبی علیہالسلام کی دعوت

سائیں تو کل شاہ انبالوی رحمۃ الله علیہ کا دستر خوان بہت وسیج ہوتا تھا۔ وہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا یا کرتے ہے۔ انکی طرف ہے اذب عام تھا کہ جوآئے کھانا کھائے۔ چنا نچ غریب، یہتی مسکین اور نا دارلوگ آئے اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہے۔ ان کوایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ الصلوق والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم ما ٹائی تینج نے ارشا وفر مایا، تو کل شاہ! تم اللہ تعالیٰ کی وعوت تو روز انہ کرتے ہوئی تو نبی اکرم علیہ تاری دعوت ہمی نہیں کی۔ اسکے بعدان کی آئے کھل گئی۔

وہ بڑے پریٹان ہوئے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ چنا نچہ انھوں نے روروکر اللہ تعالیٰ ہے دعا کمیں مانگیں کہ پروردگارِ عالم! اس خواب کی حقیقت کو واضح فرما و ہے۔ بالاً خران کے ول میں ڈالا گیا کہتم اللہ کی مخلوق کواللہ کیلئے ہرروز کھلاتے ہوگرتم نے میرے نبی علائم کے وارثوں یعنی علاء ،طلباء اور قراء کوا ہے دستر خوان پر اہتمام کے ساتھ بھی نہیں بلایا۔ اس لئے فرمایا کہتم نے ہماری دعوت بھی نہیں گی۔ چنا نچے انہوں نے شہر بھر کے علاء طلباً اور قراء کی دعوت کی اور پھر یہ سمجھے کہ گویا میں نے نبی علیہ الصلاق والسلام کی دعوت فرمادی ہے۔

# طالبِ علم کی دعا کی برکت

سلطان محمو دغزنوی کے دل میں تنین باتیں کھٹکتی تھیں۔

. (۱) ایک بات تو بیدول میں کھنگتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں اور سبکتگین تو پہلے با دشاہ

نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر بادشاہ بنا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا پچھاور ہے۔
(۲) دوسری بات بیدل میں کھنگتی تھی کہ دین کے مختلف شعبے ہیں لیکن سب سے افضل
اور بہتر شعبہ کون سا ہے، یعنی امت میں سے جوسب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟
(۳) تیسری بات بید دل میں کھنگتی تھی کہ مجھے بڑے عرصے سے نبی علیہ السلام کی
زیارت نصیب نہیں ہوئی اس لیے مجھے زیارت نصیب ہوجائے۔

ایک مرتبہ وہ گلی میں راؤنڈ کررہے تھے۔انہوں نے باہر آگرایک طالبعلم کو کی روشیٰ میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے ؟اس نے کہا کہ مسجدوں کے اندرروشیٰ کا انتظام نہیں ہے۔ یہ ایک بندے کے گھرکے باہر روشیٰ جل رہی ہے اس لئے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ کے گھرکے باہر روشیٰ جل رہی ہے اس لئے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے گہا، بچے ! تم جاؤاور میں آج کے بعد تمہا رے لئے روشیٰ کا انتظام کروادوں گا۔ جب طالب علم نے روشیٰ دیکھی تو اس نے دعا کردی کہ اے اللہ !اس بندے کی مرادیں پوری کردے۔ چنا نچہ جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو بی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی زیارت ہوئی اور آپ سٹھی تینے نے ارشا دفر مایا،

''اے سبکتگین کے بیٹے! تونے میرے دارث کی عزت کی ،اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطافر مائے۔''

سبحان الله!اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمودغز نوی کی تینوں مرادیں پوری ہوگئیں۔

.....ایک تو انھیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگئی۔

.....دوسراان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ ختم ہوگئیں۔

.....تیسرا ان کو میہ پہتا چل گیا کہ علمائے کرام ہی نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے وارث ہیں اور یہی لوگ د وسروں ہے افضل ہیں۔

## ہر ہفتے نبی علیہ السلام کی زیارت

#### ان کارونا بیندآ گیا

حضرت مولا نا انور شاہ تشمیری رحمۃ الله علیہ کو حدیث پاک کی خدمت کی وجہ سے بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ پچھ ہفتوں کے لئے ان کو زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ پچھ ہفتوں کے لئے ان کو زیارت ہو تا بند ہوگئی تو حضرت کشمیری رحمۃ الله علیہ کوغم کی وجہ سے اسہال لگ گئے۔ کسی نے وجہ بوچھی تو فر مایا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی اور کوتا ہی نہ ہوگئ ہو جس کی وجہ سے مزا کے طور پر مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہو۔ چنا نچہ خوب

روئے۔المتد تعالیٰ کوان کا رونا پہند آگیا اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کو واپس لوٹا دیا۔سجان اللہ سنق بیعلا اور طلبا جب ذرا آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھران کے اوپراللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔

# حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی پذیرائی

ح ت ابو ہر ریرہ ﷺ جب مسلمان ہوئے تو اس دفتت ان کی بڑھا ہے کی عمر شروع ہوچن تھی ۔ وہ اکثر بھول جا یا کرتے تھے۔ چنا نچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب! میں آپ کی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی جا در پھیلاؤ۔ انہوں نے عا در پھیلا دی۔ نبی علیہ السلام نے اینے دونوں مبارک ہاتھوں سے ایسا اشارہ فر مایا جیے کسی کی تھڑی میں کچھڈ ال رہے ہوں۔ پھرآپ مٹی آئے نے فرمایا ، ابو ہریتہ وید! اب جا در کی گٹھڑی باندھ لو۔ چنانچہ انھوں نے گٹھڑی باندھ لی۔اللہ رب العزت نے ان کوالیا جا فظہ دیا کہ اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں بھو لتے تھے۔سجان اللہ!علم کے حصول کے لئے انہوں نے قدم بڑھایا اور استاد نے دعا نمیں دیں ، جس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بوں پذیرائی عظافر مائی۔حضرت مولا نامفتی محمر شفیع رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ابو ہرير ه ﷺ ''مولوى'' قسم كے صحابي تھے، وہ ا حاديث انتھی کرنیکی فکر میں لگے رہتے تھے۔اس لئے اسب سے زیادہ روایات بھی انہی کی ہیں۔سجان اللہ۔

يا د داشت هوتو اليي .....!!!

ایک مرتبه عبدالملک نے سوچا که حضرت ابو ہریرہ ﷺ بہت زیادہ احادیث کی

روایت کرتے ہیں ، کیا بے روایات من وعن انہی الفاظ کی ہیں جونی علیہ السلام کے سے یاروایت بالمعنیٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کی دعوت کی۔ اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا گیا۔ اس نے ایک پر دولاکا کراس کے پیچھے دوکا تب حضرات کو بٹھا دیا اور انہیں کہا کہ ابو ہر برہ ورفظہ جو بولیس گے آپ نوگوں نے لکھنا ہے۔ دو بندے اس لئے بٹھائے کہ آپس میں بھی تطبیق ہوسکے۔

جب محفل شروع ہوئی تو عبدالملک کہنے لگا، حضرت! آپ نے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام سے بہت با تیں سنیں ، آپ مہر بانی فرما کر ہمیں بھی ان کی کچھ با تیں سنا و بیجئے ۔ سید نا ابو ہر ریرہ ہوؤ نے اس محفل میں ایک سواحا دیث روایت فرما کمیں اور لکھنے والوں نے لکھ لیں مگر کسی کو بچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد محفل برخاست ہوگئی۔

ایک سال کے بعداس نے حضرت ابو ہریرہ کے اور کہا کہ اپنے گزشتہ نوٹس اس نے بھر پردے کے پیچھے انہی دوآ دمیوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ اپنے گزشتہ نوٹس نکالنا اور ملاتے جانا ، بٹس ان سے درخواست بیر کروں گا کہ آپ نے جواحا دیث کیجھلی مرتبہ سنا کمیں ان کا بڑا مزہ آیا ، آپ مہر بانی فرما کروہی حدیثیں آج پھر سنا دیجئے ۔ چنا نچہ جب محفل گلی تو اس نے کہا ، حضرت! جو حدیثیں آپ نے پچھلے سال سنائی تھیں وہ سن کر بڑا مزہ آیا تھا ، آپ وہی حدیثیں آج پھر سنا کمیں ۔ سید نا ابو ہریرہ سنائی تھیں وہ سن کر بڑا مزہ آیا تھا ، آپ وہی حدیثیں آج پھر سنا کمیں ۔ سید نا ابو ہریرہ کھے کہ سنائی تھیں وہ سن کر بڑا مزہ آیا تھا ، آپ وہی حدیثیں آج پھر سنا کمیں ۔ سید نا ابو ہریہ کہیں ایک حرف کا بھی فرق نہ آیا ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو Photographic کہیں ایک حرف کا بھی فرق نہ آیا ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو memory عطافر مائی تھی ۔

علم دوستی ہوتو ایسی .....!!!

ابن تیمیدر حمة الله علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وفت کے بادشاہ نے ان

ے کوئی فتوی ما نگا گرانہوں نے فتوی نددیا۔ اسے غصر آیا اور ان کو قید کروا دیا۔
جب تین دن گزر ہے تو بادشاہ اپنے در بار میں بیضا تھا۔ اس وقت ایک ایسا نو جوان
جس کی اٹھتی جوانی تھی ، اس کے چہرے پر نو را نیت اور معصومیت کا حسین امتزاج
تھا۔ وہ نو جوان زار و قطار رور ہا تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھا اس کا دل پہنے گیا اور
ہر بند ہے نے تو قع کی کہ بادشاہ سلامت اس طالب علم کی مراد ضرور پوری کریں
گے۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے بھی وعدہ کیا کہ اے نو جوان! تو کیوں اتارو
رہا ہے، تو ڈرنہیں، تو جو بھی کے گاہم تیری بات ضرور پوری کریں گے۔ جب اس
نے یہ وعدہ کیا تو طالبعلم نے فریا دپیش کی کہ بادشاہ سلامت! آپ جھے قید فانے
میں بھیج دیجئے۔ بادشاہ بڑا جران ہوا کہ قید فانے میں جانے کے لئے تو کوئی اس
طرح نہیں روتا۔ چنا نچہ اس نے بو چھا کہ آپ قید فانے میں جانے کے لئے تو کوئی اس

''بادشاہ سلامت! آپ نے میرے استاد کو تین دنوں سے قید خانے میں بند کرر کھا ہے جس کی وجہ سے میر اسبق قضا ہور ہاہے ، اگر آپ مجھے قید میں ڈال دیں گے تو میں قید و بند کی مشقتیں تو ہر داشت کرلوں گا گرا ہے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔''

یوں پہلے وقتوں میں شاگر داپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ جبکہ آج تو علم دوسی نکلتی جارہی ہے۔ ہم نے ٹی وی کو دوست بنالیا ہے اور با قاعدگی کے ساتھ اس پر تماشے د کیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کھول کر جیھنے کی بہت کم فرصت ملتی ہے ۔ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر قرآن مجید کھولا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ

جإرمردول كاجهنم ميں داخلير

مروسجهتے ہیں کہ عورتوں کوتو دین تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ۔ان کوتو بس کچن کا

8 - LUGO BESENTANDES PER DE

کام آنا چاہیے۔ کھانا بھی بنا کیں ، مٹھا کیاں بھی بنا کیں اور سویٹ ڈشز بھی بنا کیں۔

ہمارے معاشرے بیں آج وہ عورت ہنر مند بھی جاتی ہے جو کچن ورک کی ماہر ہو

۔۔۔۔۔ یا در کھیں کہ یہ بوجھ مردوں کی گردن پر ہوگا۔۔۔۔۔ وہ عور تیں قیا مت کے دن اللہ

تعالی کے حضور عذر پیش کریں گی کہ انہوں نے ہمارے لئے دین کے راہتے بند کئے

تقے۔ نہ وہ خود گھر میں نیکی کی تلقین کرتے تھے اور نہ ہی ہمیں ایسی مجالس میں لے کر

جاتے تھے جہاں ہم نیکی کی با تیں من پا تیں ، اس وجہ ہے ہم نیک نہ بن سکیں

جاتے تھے جہاں ہم نیکی کی با تیں من پا تیں ، اس وجہ ہم نیک نہ بن سکیں

آتا ہے کہ ایک جہنمی عورت اپنے ساتھ چار نیک مردوں کو لے کرجہنم میں جائے گی۔

آتا ہے کہ ایک جہنمی عورت اپنے ساتھ چار نیک مردوں کو لے کرجہنم میں جائے گی۔

(۱) باپ کو (۲) میاں صاحب کو (۳) بھائی جان کو (۴) بیٹے کو

دہ کیے گی کہ میں گھر کی وھو بن اور باور چن بنی رہتی تھی ، یہ کام کرتی تھی تو

سارے بچھ سے خوش تھے ، میں دین پر عمل نہیں کرتی تھی گر جھے کوئی پو چھتا ہی نہیں تھا کہ کرتے تھی تھی کہ تیں پڑمل کیوں نہیں کیا۔

کہتے نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا۔

#### دورۂ حدیث کے بعد دورہ ٔ حدیث

جوعلم کے قدردان ہیں وہ ساری زندگی اپنے آپ کوئلم میں بڑھاتے ہیں۔اور آج بیگڑارش علمائے کرام کی خدمت میں بھی کرنی ہے کہ وہ بھی مدر سے سے نکلنے کے بعدا پینا میں اضافہ کرتے رہیں اورا پینا کم کوتازہ بھی رکھیں۔ ذرا بوچھیں کہ کتنے علماء ہیں جنہوں نے دورہ صدیث کے بعد حدیث پاک کا دورہ کیا ہو۔ یعنی ایک دورہ تو وہ جواستادوں سے کیا ، اس کے بعد بھی بھی حدیث کا دورہ کیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ای طرح اصادیث کی کتب کی ہا قاعدہ ردزانہ تلاوت کرتے تھے۔ جیسے ہم کچھ وقت کے بعد

قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں ای طرح وہ اپنے نفع کے لئے بخاری شریف ہسلم شریف اور دوسری کتب حدیث کا ختم کیا کرتے تھے جس سے ان کاعلم تازہ رہتا تھا۔ حتی کہ علاقے میں قبط پڑ جاتا تھا یا کوئی تا تھا۔ حتی کہ علاقے میں قبط پڑ جاتا تھا یا کوئی تا گہانی مصیبت آ جاتی تو ہاں بخاری شریف کا ختم کر دایا جاتا تھا اور اللہ تعالی اس شہر سے مصیبت کو دور فر ما دیا کرتے تھے۔ آج تو علما کی زندگیوں میں بھی یہ چیز نہیں یائی جاتی ۔ اور بیان کے لئے پڑھ لیتے ہیں اور بس۔

### اخباري جمعه كي مذمت

بعض جگہوں پرتو'' اخباری جمعہ' ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بی میں نے جمعہ پڑھانا ہے دو چارا خبار لے آؤ۔ اب اخباری جمعہ ہے تو م کی تقدر کیا بدلے گی۔ پہلے وتوں میں جمعہ پڑھانے کے لئے تفسیروں کا مطالعہ کیا جاتا تھا اور آج اخبار بنی کی جاتی ہے۔ گویا علم دو تی نکلتی چلی جارہی ہے۔ پہلے ہمارے اکابرین اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ وہ کچھ وقت کے لئے مطالعہ نہیں کر لیتے تھے اور آج اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ وہ کچھ وقت کے لئے مطالعہ نہیں کر لیتے تھے اور آج اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ وہ کچھ وقت کے لئے مطالعہ نہیں کر لیتے تھے اور آج اس وقت تک نہیں سوتے جب تک آپس میں مل کر گپیں نہیں لگا لیتے۔ ہمارے اکابرین صبح المحتے ہی شوق سے تلاوت کیا کرتے تھے اور آج کے حضرات دن کی ابتدا اخبار کی تلاوت سے کرتے ہیں۔

## مطالعه كي اجميت

مطالعہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ ای بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغا معلم حاصل کرنے کے لئے دیا تھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے دالی پہلی دحی کا پہلا لفظ تھا ''اقسسراء''اسکا مطلب ہے'' پڑھ''

گرافسوس کہ ہمارے دلوں میں اس پہلے لفظ کی محبت بیدائییں ہوتی۔ حق تو ہے کہ بندہ مؤمن کو پوری زندگی علم میں آگے بڑھنا جا ہے اور اس علم سے مراو دین کاعلم ہیں ہرروز ترتی ہونی چاہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاد فرما یا کہ جس بند ہے کے دودن ایک جیسی حالت میں گزرے وہ انسان مغبون یعنی گھائے میں جس بند ہے کے دودن ایک جیسی حالت میں گزرے وہ انسان مغبون یعنی گھائے میں ہے ۔ یعنی دودن بھی ایک جیسے نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ہرروز بندے کے علم اور عمل میں ترتی ہونی چاہئیں بلکہ ہرروز بندے کے علم اور عمل میں ترتی ہونی چاہے۔ او میں تربیلے دن سے تنزلی والا ہوتا ہے اور اعمال کے اعتبار ربرابرتو کیا ہمارا ہرآنے والا دن پہلے دن سے تنزلی والا ہوتا ہے اور اعمال کے اعتبار سے گررہے ہوتے ہیں۔ یادر کھیں کہ جب ہم علم دوست بنیں گے تو امت کے اندر علم آئے گا اور عمل کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ انبیائے کرام کے طریقے پر علم پڑھنے والے اور اینی اولا دوں کو علم پڑھانے والے علم دوست ہوتے ہیں۔

#### كتابول كاخزينه

آب جتناعلم پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اس کی کوئی حدثییں ہے۔ہم نے اپنی عمر میں جتناعلم حاصل کیا ہمارے اکابرا تناعلم حاصل کر کے شاید بھول ہی جایا کرتے ہے۔ یعنی ہمارے اکابرا تناعلم حاصل کرتے ہے کہ ان کا بھولا ہواعلم ہمارے حاصل کر وہ علم سے زیادہ ہوتا تھا۔ یقین جانیں کہ ان کے دماغ میں کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ ان کا دماغ کتابوں کاخزینہ ہوتا تھا۔

#### قوت ِ حافظه کا کمال

جب بہا ولپور میں ختم نبوت کے سلسلے میں مقد مہ ہوا تو حضرت مولا نامحمرا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللّٰہ علیہ تشریف لے گئے ۔مخالفین نے وہاں ایک کتاب پیش کی ۔اس

کتاب کا ترجمہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف بنتا تھا۔ وہ کتاب بھی مسلمانوں کے اکا ہرین کی تھی ۔ جج بڑا جیران ہوا۔اس نے کہا کہ دیکھویہ تو تمہاری اپنی کتاب پیش کررہے ہیں جوتمہاری ہی جڑیں کا ہے رہی ہے۔علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذراوہ کتاب مجھے دکھائی جائے۔ بچے نے کتاب دکھائی۔حضرت رحمة اللّٰه عليہ نے كتاب كے صفحے كا مطالعه كيا اور فر مانے لگے كہ جس كا تب نے بيه كتاب لكھى ہاں سے اصل کتاب سے لکھتے ہوئے درمیان میں سے ایک سطر چھوٹ گئی ہے۔ ....اس وفت تو مطبوعه کتابین نہیں ہوتی تھیں بلکہ مخطوطه کتابیں ہوتی تھیں ....اس سطر کے چھوٹ جانے کی وجہ ہے جب بچھلی عبارت کواگلی عبارت سے ملا کر پڑھتے تو معانی مخالف بن جاتے ۔لہذا حضرت نے فر مایا کہ ای کتاب کا ایک نسخہ اور منگوایا جائے ۔ چنانچہ ایک اورنسخہ منگوایا گیا۔ جب دونوں نسخوں کو ملایا تو علا مہ انو رشاہ تشمیری رحمة الله علیه کی بات بالکل ٹھیک نکلی ۔ چنا نچہ اس طرح مخالفین کے جھوٹ کا یول کھل گیا لیکن بعد میں علمانے کہا،حضرت! آپ کوتو تو قع ہی نہیں تھی کہ وہ اس كتاب كاحواله پیش كریں گے ، آپ كو كيے يا در ہاكہ درميان سے ایک سطر چھوٹی ہوئی ہے؟ فرمایا، ہاں! میں نے ستائیس سال پہلے یہ کتاب دیکھی تھی ، الحمد للہ کہ مجھے اس وفت سے بیربات یا د ہے۔سجان اللہ

#### عصیان نسیان کاموجب ہے

یا در کھنا کہ بندہ عصیان سے نسیان کا مریض بنمآ ہے ۔۔۔۔۔ بیہ بات لو ہے پر کلیسر کی مانند ہے ۔۔۔۔۔ آج کل طالب علم جو بیہ کہتے ہیں کہ حضرت! دعا فرما ئیں میں بھول جاتا ہوں ۔ بیسب گنا ہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اما م شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد اما م دکیج رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کرنا جھوڑ وے۔ اسلئے کہ علم اللہ رب العزت کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی تنہھا رکوعطانہیں کیا جاتا۔

## علم کی نسبت

ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن علم کی نسبت نہیں ہوتی ۔ نسبت اس نور کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے اقوال ، اخبار اور افعال کو اپنانے کی وجہ سے بندے کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر وہ نسبت کا نور آجائے تو واضح فرق نظر آئے گا۔ جس کو اس نسبت کا نور مل گیاا سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگئی۔ نسبت کا نور مل گیاا سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگئی۔

## شريعت كى قلعى

ہم لڑکین میں برتن تعلی کرنے والے و بیٹے کرد یکھا کرتے تھے۔ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ برتن چکدار بن جاتے ہیں۔ وہ صدالگا تا تھا کہ' برتن قلعی کرالو' ہم بھی ای کو اصرار کے ساتھ کہتے تھے کہا می! آپ بھی برتن قلعی کروالیں۔ مقصدیہ ہوتا تھا کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر تا ہے۔ چنا نچہ ہم اس کے پاس برتن لے کر جاتے تھے۔ وہ آگ کی بھٹی میں رکھ کر برتنوں کو گرم کرتا تھا۔ پھران کے او پرنو شادر لگا کران کا میل اتارتا تھا۔ اس کے پاس قلعی ہوتی تھی۔ وہ میل اتار نے کے بعدان کے او پر ہلکی ی قلعی کچ کر کے ایک لائن لگا تا اور بعد میں وہ پورے برتن پراس قلعی کوا یہ پھیرتا کہ اس کی ایک تہہ برتن پر چڑھ جاتی تھی ۔۔ مشائخ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ سالک اس کی ایک تہہ برتن پر چڑھ جاتی تھی ۔۔ مشائخ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ سالک کو بجالم ہے جو قالمة و کو صفالة الْقُلُوٰ بِ ذِنْحُوٰ اللّٰہِ کے مصدات ذکر الٰہی کا نو شادر لگاتے ہیں ، جس سے اس کے ول کا برتن صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب لگاتے ہیں ، جس سے اس کے ول کا برتن صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب

8C \_141614 DESCENCED DESCENCE DESCENCE DESCENCE DESCENCE DESCENCE DE CONTROL DE CONTROL

وہ اس کے او پرشر بیعت کی قلعی پھیرتے ہیں تو پھراس کی پوری شخصیت شریعت کے مطابق بن جاتی ہے۔

## رجال الله كي الجميت

سے تزکیہ کی شیخ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اگرانسان اپنا تزکیہ خود کرسکتا ہوتا تو پھراللہ تعالیٰ انبیائے کرام کونہ بیجیج ، فقط کتاب بھیج دیتے اور بندوں سے کہددیے کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا تو ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کتاب نہ آئی لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہواور نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوں۔ کتاب اللہ کو بیجھنے کے لئے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے جب بندہ کی شیخ کی اللہ کو بیجھنے کے لئے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے جب بندہ کی شیخ کی صحبت میں رہ کرمحنت کرتا ہے تو اس کے او پرعلم کی نبست کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لئے کسی عارف نے کہا،

۔ قال را مجگذار مرد حال شو پیش مرد کالمے پا مال شو اعلم قال کوچھوڑ کرعلم حال کے بندے بن جادُ اوراپنے آپ کوایک کامل ولی کے سامنے یا مال کردو ]

> - صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن

[سو کتابوں اور سواوراق کو آگ میں ڈال دو اور اپنے جان و ول کو دلدار کے حوالے کردو )

انسان ناشکراہے

میرے دوستو! جتنا ناقد را انسان ہے اتنا ناقد را کوئی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے

فرمايا،

اِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوُدُهِ وَ اِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيُهِ٥ [ بِ شَك انبان ا پِ پِ وردگار كاناشكرا ہے اور بیخود بھی اس ناشكری کے اوپر گواہ ہے ] (العادیت: ۲،۷)

اگر ہم اپنے دل کو جھا تک کر دیکھیں تو دل گوا ہی دے گا کہ ہم واقعی ناشکرے
ہیں۔ ذرای تنگی آئے تو سب سے پہلے عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ہماری استقامت
کا پیمال ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کاروبار کی پریشانی ہے، پیٹم ہولے پھر نماز پڑھیں
گے۔استغفر اللہ تو سب سے پہلے رب کا دروازہ چھوٹنا ہے۔

#### کتے کی نصیحت

ایک متوکل صاحب اللہ پر توکل کرنے کی محنت کررہے تھے۔ وہ ایک و برانے میں عبادت کررہے تھے۔ انہیں اللہ کی رحمت سے روزانہ کھا نامل جاتا تھا۔ ان کو تین مال تک کھا نامل آرہا۔ ایک مرتبہ انہیں کھا ناملنا بند ہو گیا۔ تین دن کا فاقہ ہونے کی وجہ سے لا چار ہوگئے۔ چنا نچہ کہنے لگے کہ کسی بندے سے جاکر کھا نالا نا پڑے گا۔ لہذا وہاں سے گئے اور کسی بندے کے در پر جاکر سوال کیا۔ ان بندے نے اس کو تین روٹیاں دے دیں۔

وہ روٹیاں لے کر آرہے تھے کہ رائے میں ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ
اس قد رشدت سے بھونک رہاتھا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید سے مجھے کھا ہی جائے گا۔
پنانچہ انہوں نے جان چھڑا نے کے لئے کتے کو ایک روٹی پھینک دی۔ کتے نے وہ
روٹی کھالی اور پھران کے پیچھے بھا گا۔ پھرانہوں نے جان چھڑا نے کے لئے دوسری
روٹی بھی ڈال دی۔ اس نے وہ روٹی بھی کھالی اور پھران کے پیچھے دوڑا۔ ابھی

منزل پرنہیں پہنچ تھے کہ کتا پھران کے پاس پہنچ گیا۔ چنا نچہانہوں نے جان چھڑانے

کے لئے تیسری روٹی بھی بھینک دی۔ کتے نے تیسری روٹی بھی کھالی۔ جب انہوں
نے تیسری روٹی ڈالی تو ساتھ ہی ہے کہا کہتم کتنے ظالم ہو کہ میرے لئے ایک روٹی
بھی نہ بچائی۔ اس کے بعداللہ تعالی نے کتے کو بات کرنے کی تو فیق عطا فرما دی
سسجی ہاں، جب اللہ تعالی چاہتے ہیں تو بلواد ہے ہیں سسسے نے نے ان سے کہا،
در میں ظالم نہیں ہوں بلکہ تم ظالم ہو''

انہوں نے کہا،''وہ کیے؟''

کتا کہنے لگا،'' وہ اس طرح کہ آپ کا مالک آپ کو تین سال تک ایک ہی جگہ بٹھا کررزق دیتار ہا، پھر تین دن روٹی نہ ملی تو آپ نے رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جا کر دستک دے دی۔ اور مجھے دیکھو کہ میرا مالک مجھے کئی کئی دن روٹی نہیں ڈالتا، میں بھو کا تو رہ لیتا ہوں مگر مالک کا در بھی نہیں چھوڑتا۔''

#### ایک ناصحانه کلام

بلصے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ان کا پنجا بی زبان میں ایک کلام
ہے۔آپ شاید کہ مجھ تو نہیں پائیں گے تاہم میں اس کا ترجمہ کردوں گا۔ سنے ذرا:
راتیں جاگیں تے شخ سڈاوی راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے
رکھا سکھا کلزا کھا کے دنیں جا رکھاں وچ سے تیتھوں اتے
تو ناشکرا اتے پلنگاں اوہ شاکر روڑیاں اتے تیتھوں اتے
در مالک دا مول نہ چھوڑن بھانویں مارے سوسو جے تیتھوں اتے
اٹھ بلھیا توں یار منا لے نمیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے
اٹھ بلھیا توں یار منا لے نمیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے
اٹورات کو جاگتا ہے اور اینے آپ کو شخ کہلوا تا ہے، رات کو تو کتے بھی جاگے

اللہ رب العزت ہے دعاہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے مالک کا وفا دار بن کرر ہنے گی ا تو نیق عطا فر ماد ہے ، ہم سب کوعلم کی نسبت کا نور عطا فر مائے اور اس نسبت کومضبوط سے اضبط کرنے کی تو نیق عطا فر ماد ہے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی آتو فیق عطا فر ماد ہے۔ تو فیق عطا فر ماد ہے۔

واخر دعوانا ان الحمدلِّله رب العلمين





الراً. كِتلْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مَرَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ . (القران)



حضرت اقدس دامت برکاتهم نے بیہ بیان زمبیا میں ۲۹ رمضان المبارک ۳۲۲ اھ مطابق ۱۳۸۴ مهر ۲۰۰۱ ، کوا عنکاف کے دوران فرمایا ۔ مخاطبین میں معملنین اورعوام کی بڑی تعدا دموجو دھی۔



# قرآن مجيد كى بركات

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ إِنَّاعَ رَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَالْجَبَالِ فَابَيْنَ اَنُ يَتْحَمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا يَتْحَمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولُا ٥ (اللح اب ٢٢)

.....وقال الله تعالى فى مقام آخر ....وقال الله تعالى فى مقام آخر ....وقال الله تعالى فى مقام آخر ....وقال النُوْدِ لا الرَّا قَارِيَّاتُ اَنُوَلُنهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُنْخُوجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ اِلَى النُّوْدِ لا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ٥ (ايراثيم:١)

....وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ...

خيركم من تعلم القرآن وعلمه (صحاحت)

... .....او كماقال عليه الصلواة و السلام ....

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصَفُّوُنَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ۞ وَ الْحَمُدُلِلْهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّد وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيْدِنا مُحَمَّد و بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيْدِنا مُحَمَّد و بَارِكُ وَ سَلِم

اندهیروں ہے روشنی کی طرف

الْمَا كِتَابُ أَنُوَ لَنَهُ إِلَيْكَ لَتُنْخُوجِ النَّاسِ مِنِ الظُّلُمِتِ الْيَالِي النَّوْرِ

(یہ ایک کتاب ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل فر مائی تا کہ اس کے ذریعے آپ انسان کواند هیروں ہے نکال کرروشنی کی طرف لائیں) گویا قرآن مجید فرقان حمید

....انسانوں کواند هیروں سے نکال کرروشنی کی طرف لانے والی کتاب .... بھلکے ہوؤں کوسید ھاراستہ د کھانے والی کتاب

.... قعر مذلت میں پڑے ہوؤں کواوج ٹریا پر پہنچانے والی کتاب اور .....اللہ سے بچھڑ ہے ہوؤں کواللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔

قرآن مجید کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت رہے کہ بیشہنشا و حقیقی کا کلام ہے۔ اس کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جواللدرب العزت کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔

#### كتاب مدايت

قرآن جید کتاب ہدایت ہے .....اللہ دب العزت نے اسے کتاب عبادت نہیں کہا کہ یہ مصلے کی عبادت بتاتی ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت بچے کے پیدا ہونے سے لے کراس کے مرنے ،حشر کے دن اٹھنے اور جنت کے اندر پہنچنے تک قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے .....اس لئے زندگی میں کوئی بھی معاملہ چیش آئے تو اس کتاب کی طرف رجوع سیجئے ،آپ کواس میں ہر بھاری کا علاج ملے گا اور اس میں ہرمسکلے کا حل ملے گا۔

قرآن مجید ، م الله کی'' با' ہے شروع ہوتا ہے اور والناس کی'' س' پر کھمل ہوتا ہے۔ '' با' اور'' س' کو ملا کمیں تو'' بس' کالفظ بنمآ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کواب کسی اور بدایت کی ضرورت نہیں ۔۔۔ ، ن کے لئے بس

العالمان المسالمات المسالم

یمی کافی ہے۔

# رحمت الهي كوكصيخنے كامقناطيس

لو ہا جہاں بھی ہو مقناطیس اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہےتو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِذَا قُوِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُو الْعَلَّكُمُ تُرُحَمُوُنَ (اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ ہے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحمتوں کی بارش کی جائے ) (الاعراف:۲۰۳)

#### معرفتون بھری کتاب

قرآن مجید معرفتوں بھری کتاب ہے، یہ حقیقتوں کا خزانہ ہے، سپائیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ تجی بات ہے کہ یہ Ultimate realities of the universe ہے، بلکہ تجی بات ہے کہ یہ سات کی صداقتوں کو یکجا فرمادیا ہے۔ یہ اب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو پڑھئے، اس پر عمل سیجئے اور دنیا وآخرت کی عزتمیں پائے۔ یا در کھیں کہ جو بندہ دنیا میں اس قرآن کی قدر نہیں پہچانے گا آخرت میں قرآن اس سے محروم ہو نا آثنا بن جائے گا اور اس طرح وہ بندہ قرآن عظیم الشان کی شفاعت ہے محروم ہو جائے گا۔

#### ایک ایمان افروز واقعه

1987ء میں یہ عاجز واشنگٹن میں ورجینیا کے قریب مقیم تھا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے ملنے کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے۔ وہاں ہر

ند ہب کے لوگ آتے ہیں لیکن وہاں اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذاان کے دل میں اسلام کے بارے میں جو جوالٹی سیدھی یا تیں آتی ہیں وہ کہتے ر ہتے ہیں ۔ چنانچہ دوست احباب نے اس عاجز کو قربانی کا بکرا بنا دیا کہ آپ ہی و ہاں جائیں ۔لہذا فقیر نے و ہاں جا ناشروع کر دیا۔مہینے میں ایک باران کی میٹنگ ہوتی تھی ۔ بھی کوئی بات زیر بحث آتی اور بھی کوئی بات ۔ ہمارا فرض منصبی سیرتھا کہ ملمان ہونے کے ناتے اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتو اس کو ہم Watch (مشاہدہ) کریں۔ چٹانچیہا گران کوکوئی Confusion (الجھن ) ہوتی تھی تو ہم اس کو Clarify ( دور ) کر دیتے تھے۔الحمد لللہ،اللہ تعالیٰ نے اس عاجز كوبيه سعادت سالها سال نصيب فرمائي -كسي كرسي پرعيسا ئيوں كا يا درى بيشا ہوتا تھا ، کسی کری پریپودیوں کا ربائی Rabai (یبودیوں کا ندہبی پیشوا) بیٹھا ہوتا تھا ،کسی کری پر ہیدوؤں کا پیڈت جیٹھا ہوتا تھا ،اور جوکری اسلام کے تام پررکھی ہوتی تھی اس پر اس عاجز کو جیھنے کی تو فیق ملتی تھی ۔ اس کے علاوہ اویان عالم کے اور بھی نمائندے بیٹھے ہوتے تھے۔

ایک مرتبه اس عاجز نے ایک پوائٹ اٹھایا کہ آئندہ کی میٹنگ کا جوا یجنڈ ابنایا جا رہا ہے اس میں یہ پوائٹ رکھا جائے کہ ہر ہر دین والا اپنی اپنی آسانی کتاب کا پچھ حصہ اس میٹنگ میں تلاوت کر ہے اور اس کی سمری (خلاصہ) بھی پیش کرے۔ اس یروہ سب آیا دہ ہو گئے ۔۔۔۔۔ اس میں ایک رازتھا جس کووہ بالکل نہ سمجھ سکے۔

جب اللے مہینے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس عاجز سے کہا کہ چونکہ یہ آپ ہی کی بیہ Suggestion (تجویز)تھی اس لئے آپ ہی شروع فرمائیں۔ چنانچہ ہم نے فاتحة الکتاب (سورة فاتحہ) کی ان کے سیا انتہاں سے کی اور اس کے معانی ٹوٹی پھوٹی اگریزی میں ان کے سامنے بیان کر دیئے .....اس لئے کہ ہم نے پڑھاتھا کہ تمام آسانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں آچکا ہے اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ مورة فاتحہ میں ہے۔ لہذا ہم نے سوچا کہ سورة فاتحہ کا پڑھ لینا گویا پورے قرآن کو ان کے سامنے پیش کر دینے کے متر ادف ہے .....اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کے سامنے پیش کر دینے کے متر ادف ہے .....اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کے اردہ ان کے جوابات من کر مطمئن ہوگئے۔

میر ے بعد قدرتا یہودی بیٹھا تھا۔وہ مجھے ہمیشہ بڑے نورسے دیکھتار ہتا تھا۔ ہر بارعمامہ بھی ہوتا، ہر بار جبہ بھی ہوتا اور ہر بار ہاتھ میں عصابھی ہوتا تھا....اب اس کے دل کومسوں تو ہوتا تھا کہ عصا تو حضرت مویٰ عینع کی ورا ثت تھی مگر ہے ان کے ہاتھ میں ....جتی کہ وہ بیچارہ ایک دن بول ہی پڑا۔ کہنے لگا،

You always come with a different respective look

( آپ ہمیشہ ایک منفر داور قابل قدر شخصیت کے روپ میں تشریف لاتے ہیں ) سبحان ائڈ یہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی سنتوں کی برکت ہے۔ بیالفاظ یہود ہوں کے ایک بڑے عالم کے ہیں۔'' جی ہاں ، جادووہ جوسر چڑھ کے بولے''

خیر، جب اس عاجز نے تلاوت اور ترجمہ کھل کیا تو اس کے بعد اس یہودی
ر بائی نے اگریزی کی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا گلاوئ کردیا۔ جب اس نے وہ
کتاب پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا کہ میں ایک پوائٹ ریز کرنا چا ہتا ہوں۔ اس
نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، جی آپ جھے بیہ بتا کیں کہ حضرت موئی میں پر جو کتاب
"تورات" نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں ہوئی تھی ؟ اس نے کہا، وہ تو حمرون (عبرانی) زبان میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا، ایمی تو آپ اگریزی پڑھ دے ون (عبرانی) زبان میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا، ایمی تو آپ اگریزی پڑھ دے ہواتھ کہ جوآسانی کتاب نازل ہوئی اس میں سے پڑھا جائے

گا۔ جب میں نے بیکہاتو مجمع میں سنا ٹاحیھا گیا۔

تھوڑی در کے بعد عیسائیوں کا پادری بولا کہ''جی آپ کے سامنے کھری ی بات کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا ہیں جینے بھی ادیان موجود ہیں ان کے ماننے والوں میں سے فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس الہامی کتاب (قرآن مجید) میں سے فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس الہامی کتاب (قرآن مجید) Original (اصلی) حالت میں موجود ہے ، باقی سب کے پاس فقط ترجے ہیں''۔سب نے اس کی تائیدی۔

الله اكبر! ال وقت ايمان بهت مضبوط ہوا كه ال وقت دنيا كے جتنے بڑے بڑے بڑے ندا ہب ہيں ان كے چنے ہوئے بندے موجود ہيں اور سب اقر اركر رہے ہيں كہ فقط مسلمان ہى ايسے ہيں جن كے پاس' كلام اللي' اپنى اصلی شكل میں موجود ہے ، باقى كسى كے پاس كلام اللي موجود ہيں ہے وجتھى ، باقى كسى كے پاس كلام اللي موجود نہيں ہے .....الحمد لله ثم الحمد لله .... يهى وجتھى كہ حضرت عمر پہر قبر آن مجيد بكر كرفر ماتے ہتھے :

ھلڈا کلام رہی ، ھلڈا کلام رہی (پیمیرے پروردگارکا کلام ہے، بیمیرے پروردگارکا کلام ہے )

## ڈییریشن کالفظ کہاں ہے آیا؟

آ جکل تو قرآن کو مانے والے بھی کہدر ہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ ڈیپریش ی ہے۔ یہ' ڈیپریشن' کا لفظ ہم مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ای لئے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کیلئے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ای طرح عربی زبان میں بھی اس کے ترجمہ کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈیپریشن کواردو میں بھی بولنا ہوتو ڈیپریشن ہی کہتے ہیں۔ نہتو ہے سے کہا گرڈیپریشن کواردو میں بھی بولنا ہوتو ڈیپریشن ہی کہتے ہیں۔ نہتو ہے نہیں قفظ اردو میں تھا اور نہ بی عربی میں ،لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے

آیا؟ اس کا جواب سے ہے کہ جن کی زبان کا لفظ ہے انہی کی زندگیوں میں ڈیپریشن ہوتا تھااور و جیں سے ادھر ہمارے ہاں آیا ہے۔قرآن مجید سے روگر دانی کی وجہ سے پہلفظ ہماری زندگیوں میں بھی آگیا۔

'' جس کا اللہ ہے واسط ہواس کا پریشانیوں ہے کیا واسط''

غورے سنتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اَ لَا بِذِكُوِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ ٥ (الرعد: ١٨)

( جان لوكه الله كي يا د كساتھ دلوں كا اطمينان وابسة ہے )

ایک روسی عورت قر آن کی تلاش میں

مجھے 1992ء میں تا شقند جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک جگہ ہے گزرر ہا تھا کہ ایک جوانعورت ذرا تیز تیز چلتی ہوئی قریب آئی اور کہنے گگی ،

Are you Muslim?

(كيات پەسلمان بىر؟)

میں نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے گئی ،

Do you have Quran?

#### BC - LIGHUT DEBERS TO DEBERS TO DEBERS DEBER

#### ( کیا آپ کے پاس قر آن مجید ہے؟ )

میں نے کہا ، ہاں ،میرے پاس ہے۔ سفر میں ایک جھوٹانسخہ سینے سے لگا کرر کھتے ،-

> اس نے کہا، کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا، آپ ضرور دیکھ سکتی ہیں۔

جب اس نے میرے ہاتھ سے قرآن پاک لیا تو وہ قرآن پاک کو چوم کر بھی ایک آنکھ سے لگانے لگی بھی دوسری آنکھ سے سے لگانے لگی اور بھی سینے سے لگاتی۔ عجیب دیوانوں والی اس کی حالت تھی۔ پچھ دیر تو میں انظار میں رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ نے مجھے قرآن واپس نہیں کیا؟

وہ کہنے گئی،'' میں بھی مسلمان ہوں ،میری عمراس وفت انتالیس ( 39 ) سال ہےاور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی زیارت کررہی ہوں''۔

اس وقت احساس ہوا کہ اے اللہ! یہ تیری کتنی بردی نعمت ہے کہ ہم مسجد میں جا کیں تو وہاں بھی موجود جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، مدرسہ میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، مدرسہ میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، گھروں میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے حتی کہ دکانوں میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اس کی برکات سے نہ صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھار ہے ہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کی زندگیوں میں بھی انقلاب بریا کررہاہے۔

# ایک ہندوگھرانے کےاسلام لانے کاواقعہ

ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ہندوگھرانے کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا.....ایک جوان کا تعلق ہندوگھرانے سے تھا۔ا ہے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج قرار دے کر ہاسپیل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر جالیس بیالیس سال تھی۔وہ گھر آ کر بڑاا داس اور پریشان رہے لگا۔اسے رہ رہ کریہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مرجاؤں گا۔

ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرر ہاتھا۔اس دوران وہ کہنے لگا ،اب تو میں اور آپ جدا ہو جا کیں گے کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے۔

بیوی نے کہا،اگرآپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جوبھی کہوں گیآپ میری بات مانیں گے تو اس شرط پر میں آپ کوایک چیز پلاتی ہوں ،آپ بالکل صحتند ہو جائیں گے۔

۔ اس نے جواب دیا ، جب ہاسیٹل میں میرے علاج کے لئے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کونسی چیز آگئی ہے؟

وہ کہنے گئی ، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟

اس نے کہا، جی ہاں بہت محبت ہے۔

بیوی نے کہا،اگر آپ کو مجھ ہے واقعی محبت ہے تو پھروعدہ کریں ۔۔۔۔آپ بالکل ٹھیک ہوجا ئیں گے، پھر ہم ا کھٹے لمبی زندگی گزاریں گے،بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔

اس نے کہا، میں تو آپ کی ہاتمیں ویسے ہی مانتا ہوں ..... پہلے زمانے میں تو جانور کوری ڈال کر پیچھے لے کر چلتے تھے <sup>لیک</sup>ن آجکل کے نو جوان البے سدھائے ہوئے میں کہ ویسے ہی پیچھے چل رہے ہوئے میں-

ت سے میں سے وعدہ کرلیا کہ آپ جو یات بھی کہیں ٹی میں مانوں گا۔اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر جیٹھ کئی۔اس نے اپ پاس ایک جگ میں پانی بھی رکھ لیا۔ وہ کچھ پڑھ پڑھ کراس پانی پر پھونکتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کواس میں سے پچھ پانی پلا دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی وہ اس جگ میں ہے اسے پانی پلا دیق۔

الله کی شان دیکھئے کہ اس نے ابھی چند دن ہی وہ پانی پیاتھا کہ وہ اپنے آپ کو العداللہ اللہ کا شان دیکھئے کہ اس نے ابھی چند دن ہی وہ پانی پیاتھا کہ وہ اپنے تو اللہ اللہ کا اللہ اللہ کی شیٹ کر وایا تو پہتے چلا کہ اس کے اندر کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اس کو یقین نه آیا۔ جب اس نے ساری صور تحال اپنی نیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ سی دوسری لیبارٹری سے چیک ساری صور تحال اپنی نیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ سی دوسری لیبارٹری میں چلا گیا۔ وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا جیران ہوا۔

جب و دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا ،میری بیاری تو واقعی ختم ہو چک ہے اور میں بھی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر د ہا ہوں ،مگر سے بیج بتا کیں کہ آخر سیہ عاملہ ہے کیا؟

بیوی نیخ نگی ، پہلے تو آپ وہ وہ دہ اور اکریں جو میرے ساتھ کیا تھا ، پھر بتاؤں گ-اک نے کہا ،ٹھیک ہے ،آپ مطالبہ کریں ،آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی ،

'' آپُکلمه پڙھ کرمسلمان بن جا 'ميں''

جب اس کی بیوی نے بیہ کہا تو وہ ہند وجوان حیران رہ گیا۔وہ اس کے چیرے کی طرف خورے ویلے کو بوال آپ کیا کہدر ہی ہیں؟

نیوی نے ُ جا، میں آپ کی بیوی ہوں ،اب آپ کوصحت مل چکی ہے ،آپ نے مجھ سنہ وعدہ کیا ہوا ہے ،لہذاا ب آپ اپنا ، مد و نبھا نمیں اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو علىك نشر 3888 (100) 3888 و آن العرب يات

جائيں۔

اس نے کہا، میں تو بیصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آپ مجھ سے بیہ ہیں گی۔ بیوی نے کیا، بی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے،لیکن اب جو کہہ ویا ہے وہ پورا کریں۔

> اس نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے گئی، ہاں میں مسلمان ہوں۔

اس نے کہا ہمہارا باپ تو اتنا پکا ہند و ہے کہ وہ تو اور دں کوبھی ہند و بناتا ہے ، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو آپ کا گلا کاٹ دے گا ،تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھرتم کیسے مسلمان بن گئی ؟

یوی نے کہا، یہ کی کہانی ہے پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جا کیں۔ میاں اب اچھی طرح قابو آچکا تھا اس لئے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمد لللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا؟ اب اس نے اسے بیر کہانی سنائی جواب میں سنار ہا ہوں۔

یوی نے کہا کہ جب میں جیوٹی عمر میں سکول پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی۔ وہ میر کی میلی بن گئی۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لئے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری وہ میلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری سیملی تھی اس لئے جب وہ اپناسبق یا دکرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی ذہین تھی۔ اے بھی سبق یا دہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یا دہو جاتا اور مجھے بھی اس کا الماليك المحافظ المحاف

سناتی ہوں ۔اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق س لیتی تھیں ۔

جب خالہ نے چند دنوں میں میرایہ شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بئی ! تم روزانہ بی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یا دکرتی رہو۔ چونکہ میری کلاس فیلوشی اس کئے میں نے کہا ، جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے بیکہا تو خالہ کہنے گئی ، بیٹی ! یہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا ، جی میں کسی کونہیں بتاؤں گی ۔ اس طرح میں دوسال تک ان کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی ۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک ممل کیا اس طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک ممل کیا۔ کمل

جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چندون پہلے میں ان کے پاس
گئی اور ان کے پاس بیٹے کر بہت روئی۔ میں نے کہا ، خالہ! آپ کی بیٹی میری سہلی
تھی ،اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آ یا کرتی تھی ،اس بہانے سے میں نے قرآن
پاک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا ،اندر سے تو میں مسلمان ہو پھی
ہوں ،لیکن اب جہاں میری شادی ہور ہی ہے و ہاں تو میں نہ اپنے ایمان کا اظہار کر
سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا ، وہاں میر اکیا ہے گا؟

فالد نے کہا، بنی ! تم پریشان نہ ہونا۔ بیں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج ووں گی۔ بیس نے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ چنا نجے خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سبیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کیڑے و بنا چاہتی ہے، اگر اجازت ہوتو میں بھی کیڑے ہوا دوں .....میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پر ائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہیں اور آپس میں محبت نے سوچا کہ یہ دونوں پر ائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہیں اور آپس میں محبت بھی رکھتی ہیں ، اس لئے انہوں نے اجازت وے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی بچھ جوڑے بوا دیں ..... چنا نچہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں سات جوڑے بوا کر دیں گے۔

اس خالہ نے میرے لئے بہت ہی قیمی جوڑے بنوائے ، انہوں نے ان کپڑوں
کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ بیک کروایا اوران کے درمیان میں قرآن
مجید بھی گفٹ بیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے
کپڑے گفٹ بیک کے ہیں ، آپ اسے یہاں اپنے گھرنہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے
کٹے گھر میں جا کر کھولے گی تا کہ اس کا خاوند بھی دیکھ کرخوش ہو۔

میرے والدین کوان کی بیہ بات بہت انچھی گئی۔ چنانچدانہوں نے بھی کہا کہ بیہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے ، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جاکر ہی کھولے۔

میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلاکا م یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی ، میں نے قرآن پاک نکال کراس میں کہیں جھیادیا۔ جب آپ روزانہ دفتر جلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اے اچھی طرح چھپا کر رکھ ویتی تا کہ آپ اس
کو دیکھ نہ لیس ، زندگی کے استے سال میں نے آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا۔
بالاخر آپ بیار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یفین تھا کہ
جہاں دوائیاں کام نہیں آئیں وہاں اللہ کا کلام کام آجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ای کلام
میں فرماتے ہیں۔

### شَفَاءٌ لِّمَا فِيُ الصُّدُوْرِ

ا (یقرآن مجید) سینے (دل) کی بیاریوں کے لئے شفاہے اور آپ نے مجھے کہا کہ دو کہنے گئی کہ جب آپ اپی زندگی سے ناامید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں تو بھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے تو میں آپ کو بھی پانی پلاتی ہوں ، آپ نے میری بات مان کی اور میں نے وہی سورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی اور اللہ تعالیٰ نے بات مان کی اور میں نے وہی سورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوشفا عطا فرما دی .....میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اب آپ بھی مسلمان بین چکے جیں ، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کوئی زندگی دی ہے ، اب آپ اس زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجے۔ اللہ اکبر۔

### قرآن مجید کاسب سے بڑاا عجاز

میرے دوستو! ہم قرآن مجید کی برکتوں سے داقف نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اس کی برکتوں پر یقین ہوتو ہم قرآن مجید کی برکتوں سے دانشدرب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی بینفت عطافر مائی ہے۔ یہ السی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہر دفت موجود ہے۔ اس کا بڑاا عجاز ہے۔ اس کا بڑاا عجاز ہے۔ اس کا حفظ ہوجانا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی

B - 410401) B 38 3 (11) B 38 3 (12) B

نہیں ہے جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں\_

# سيندبه سينة قرآن كافيض

ہمارے ایک دوست سٹیل مل کراچی میں انجینئر تھے۔ وہ ایک نیک سیرت اور متنظر علم مسلمان تھے۔ چونکہ سٹیل مل روس کے تعاون سے گئی تھی اس لئے وہ 1973 ، متشرع مسلمان تھے۔ چونکہ سٹیل مل روس کے تعاون سے گئی تھی اس لئے وہ 1973 ، میں ٹریننگ لیننے کے لئے گیسٹ (مہمان) بن کر ماسکو گئے۔ بیدہ وہ دور تھا جب وہاں کمیونزم کا طوطی بولٹا تھا۔ بلکہ دنیا تو یہاں تک کہتی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہونے والا ہے۔

انہوں نے بید اقعہ خود سنایا کہ چند دنوں کے بعد وہاں جعہ کا دن آیا اور میں نے دوستوں سے کہا کہ جھے تو معجد جانا ہے ، میں جمعہ کی نماز معجد میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بہاں تو معجد ول کو گودام بنا دیا گیا ہے ،ایک دومعجد دل کو ٹورسٹ (سیاحوں) کے لئے کھلار کھا گیا ہے اور باقی سب معجد ول کوان کے کھلے کھلے ہال کی وجہ سے گودام بنا دیا گیا ہے ،اور جو دومعجد یں کھلی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی کھلے ہیں اور جو دومعجد یں کھلی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی بھی کھلتی ہیں اور بھی بھی کھلتی ہیں۔

خیر، میں پتہ کر کے ایک مجد کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ اس مجد کے پاس مجد کی جا بی ہے اور وہی اس کو کھولا کرتا تھا۔ پڑوس میں ایک آ دمی کے پاس اس مجد کی جا بی ہے اور وہی اس کو کھولا کرتا تھا۔ چنانچہ میں اس آ دمی کے پاس گیا اور کہا کہ مجد کھولو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کھول تو دیتا ہوں، آ گے آ پ جو پچھ کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ قلر نہ کریں، میں کوئی بھاگ کریہاں نہیں آیا ہوا، بلکہ میں یہاں گیسٹ (مہمان) ہوں، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں، وہاں بھی نمازیں میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں، وہاں بھی نمازیں

پر هتا تھااور یہاں بھی پڑھوں گا ، مجھے کون روک سکتا ہے؟

میری باتیں سن کروہ بڑا جیران ہوا اور مسجد کھول دی ۔ بیں نے مسجد کی صفائی کی ۔ مسجد میں کوئی اور آ دمی نہیں تھا جس کی وجہ ہے میں جمعہ کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا ، فقط ظہر کی نماز پڑھنی تھی ۔ لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو میں نے خوب او نچی آ واز سے او ان دی ۔ جب او ان دی تو قریب کے مکانوں سے مرد ، عور تیں اور بچے مسجد میں آ گئے ۔ وہ یہ سارا ما جرا جیران ہو کر د کھے رہے ہے۔ میں نے نماز پڑھی اور وہ جھے دور دور سے اس طرح دیکھتے رہے جیسے کوئی نیا کام دیکھ رہے ہوں۔

جب نمازے فارغ ہوکر میں جانے لگا تو ان میں ہے ایک بچہ آکر کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر جائے پینے کیلئے آپ میں۔ میں نے ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے دوست قبول کر لی۔ وہ مجھے اپنے مہمان خانے میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دستر خوان لگا ہوا ہے ، اس پر میوے گئے ہوئے ہیں ، عور تیں کھا نالے کر آپ گئیں اور چائے بھی فورا آپ گئی .....میرے وہاں جانے پر اس گھر میں عید کی ہی خوشی کا سال تھا۔ بچ ، مرداور عور تیں سب خوش تھے ....میں نے بچھ کھا نا کھایا، مردوں نے بھی ساتھ ، کہ یا۔ اس کے بعد ہم وہاں میٹھ کر با تیں کرنے گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچھے عور تیں سبتھ کے ، ان کے بیچھے عور تیں کرنے گئے۔ ان کے بیچھے عور تیں نے کہ میرے آگے اور ان کے بیچھے عور تیں کرفی کے اور ان کے بیچھے عور تیں کرفی ہوگئیں۔

ایک چھوٹا سابچہ میرے قریب بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچہ!تم قرآن مجید پڑھے ہوئا سابچہ بیٹ اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ میری جیب میں جووٹ ہوئے نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ میری جیب میں جیوٹے سے سائز کا قرآن مجید تھا، میں نے وہ کھول کراس کے سامنے کیا اور میں نے کہا کہ یہاں سے پڑھو۔ وہ بچہ بھی قرآن مجید کی طرف دیکھتا اور بھی میرے

چېرے کی طرف۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کہتا بھی ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں اور پڑھتا بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ میں نے اس ہے کہا کہ پڑھو نا یہاں ہے

يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَاهْلَيْكُمْ نَارًا (التَّريم:٢)

وہ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ چندالفاظ پڑھے تو بیچے نے پڑھنا شروع کرویا اور وه قرآن مجید کی طرف دیکھے بغیریز هتا جلا جار ہا تھا۔ میں اور زیادہ حیران ہوا۔ میں نے ان لوگوں ہے یو چھا کہ بیر کیا معاملہ ہے؟ اس کے جواب میں اس کے والد مسکرائے اور کہنے لگے، دراسل ہمارے پاس قر آن مجیدموجودنہیں ہے۔اگرکسی گھر میں قرآن باک کا ایک ورق بھی نکل آئے تو گھر کے چھوٹے بڑے سب لوگوں کو میانسی و ہے دی جاتی ہے۔ اس کئے ہم اپنے پاس قر آن مجیدر کھ ہی نہیں سکتے ۔ میں نے یو چھا کہ پھرآپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جو ہمارے پُرانے حافظ ہیں ان میں ہے کوئی درزی کا کام کرتا ہے اور کوئی اور کام ، ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو درزی وغیرہ کا کام سکھانے کیلئے ٹاگرد بنا کربھیج دیتے ہیں ، وہ بچے کو جہال کپڑا كا ٹنا ،سلائی كرنا اور بٹن لگا نا سكھاتے ہيں و ہاں ساتھ ہی ساتھ بچے كو دو تين آيتيں ز بانی سبق بھی روزانہ دے دیتے ہیں اور اس طرح بچہ نا بینا بچے کی طرح یا د کرر ہا ہوتا ہے۔ بالآخر ایک ایبا وقت بھی آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا حافظ تو بن جاتا ہے لکین اے قرآن مجید ناظرہ پڑھنانہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے قرآن یاک کھول کرا ہے کہا کہ یہاں ہے پڑھوتو اس کوتو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے پڑھنا ہے کیونکہ اس نے تو قر آن مجید دیکھا ہی نہیں ہے اور جب آپ نے آیت پڑھی تو اس کو چہ چل گیا کہ پہاں سے پڑھنا ہے،اگرآپ کہتے تو بچہ قرآن مجید کے اختیام تک يزهتا جلاجا تايسحان الله

وہ کہنے گئے کہ میں نے قرآن مجید کا مجزہ دیکھا کہ جہاں پرلوگ قرآن مجید پر .. پابندی لگا بچکے جیں ،لوگ قرآن مجید کو دیکھ نہیں سکتے ، وہاں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے والے تونہیں ہوتے گرقرآن مجید کے حافظ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔اللہ اکبر انہوں نے بتایا کہ میں نے دل میں کہا،

''لوگو! تم نے قرآن مجید کی اس کتاب پرتو پابندی لگا دی لیکن جوسینوں میں قرآن مجید ہے تم اس پر یابندی کہاں لگا کتے ہو؟''

واقعی میقر آن مجید کا کھلام عجز ہ ہے کہ جن ملکوں کے لوگ قر آن مجید رکھ نہیں سکتے تھے ان کی نسلوں میں قرآن مجید بھر بھی حفظ کے طور پرسینوں سے سینوں میں چلتا رہا۔

## به کہاں کا انصاف ہے؟

ہم یقینا خوش نصیب ہیں کہ اس پرور دگار نے ہمیں بینھت گھر میں دی ہوئی ہے، ہم جب بھی پڑھنا چاہیں اس قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ہم اللہ رب العزت کے اس احسان کاشکرا داکریں اور اس قرآن مجید کور دزانہ پڑھنا اپنا فرض منصی سمجھیں۔ کوئی دن بھی اس کی تلاوت کے بغیرنہ گزرے۔

مثال کے طور پر میں آپ ہے پو چھتا ہوں کہ اگر آپ کے پیر ومر شد کا بیٹا آپ

کے گھر مہمان آئے اور آپ کی دن اس کا حال ہی نہ پوچھیں تو آپ محسوس کریں

گے کہ میر ہے شیخ کیا کہیں گے اور یہ بچہ کیا کے گا کہ میری خیر خبر بھی نہیں لی۔ اور اگر
وہ کی دنوں تک آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس سے نہلیں اور نہ ہی حال پوچھیں
تو پھر آپ اور زیادہ بجیب محسوس کریں گے کہ بچہ ہمارے گھر مہمان کے طور پر آیا ہوا
ہے اور میں نہتو اس سے ل ہی سکا ہوں اور نہ ہی حال پوچھا ہے۔

اوخدا کے بندو! اگر پیرومرشد کا بیٹا گھر آئے اور ہم اس سے حال نہ ہو چیو سکیں تو اپنے آپ کو مجرم سجھتے ہیں ، بیقر آن مجید ہمار سے پرور دگار کا کلام ہے اور ہمار سے پاس مہمان ہے گر پورا دن گز رجاتا ہے اور ہم اس مہمان کا حال تک نبیں پوچھتے ۔ بیہ کہاں کا انصاف ہے۔

# قرب قيامت كى ايك علامت

بیاللہ رب العزت کا احسان سجھے کہ اس نے ابھی تک ہمارے اندر اپنا قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں ہے ہے کہ قرآن مجید کو اٹھالیا جائے گا۔
ہمیں چاہیے کہ اس وقت سے پہلے پہلے اس قرآن کی قدر کرلیں ..... پروردگار عالم
کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید ہنے کی تو فتی عطا
فرمائی۔ہم پروردگار کا جتنا بھی شکرا واکریں کم ہے۔

# لمحدوفكرييه

معزز سامعین! یہ آج ۲۹ رمضان المبارک کی رات ہے۔ کیا معلوم کہ یہ رمضان المبارک کی رات ہے۔ کیا معلوم کہ یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہو۔ اگر بیآخری رات ہوتو پھر جمیں اس حدیث پاک کے مضمون کے بارے میں سوچنا پڑے گا جس میں فرمایا گیا ہے کہ یر باد ہو جائے دہ فخص جس نے رمضان المبارک کامہینہ پایا اور اپنی مففرت نہ کروائی۔

كيابم نے اللہ تعالى سے كى معانى مانك لى .....!!!

كيابم نے كنا و بخشوا لئے .....!!!

اگر اہمی تک گناہ نہیں بخشوا سکے تو ہمارے لئے تو خطرے کی تھنٹی نج رہی ہے۔ وفت تو ہمارے ہاتھوں سے جار ہاہے۔ جس طرح ۲۸ دنوں کے گزرنے کا پہتے نہیں چاا ن اسر آ الگے ۲۸ گفتؤل کے تزریف کا پیتہ بھی نہیں چلے گے۔ بیاس روندان الم الم بارک رات میں اپنے الم بارک رات میں اپنے کہ ہم اس مبارک رات میں اپنے گنا ہوں سے پی تو بہ لریں اور اپنے رب سے سلح کرلیں۔ ہم نے اپنے پروردگار کی بہت نا فرمانیال کیں ، بھاگ بھاگ کرکناہ کے۔ پی بات تو یہ ہے کہ '' ہم نے گناہ کئے برج ہر اور کے اور پروردگار نے پر بیٹانیال بھیج بھیج کر پھرمسجد بادلیا''۔

ویسے تو بند ہے کو مجدیا دہی نہیں آتی ۔ لیکن

کارو بار بین کمی کردی ..... مسجد کی طرف بھا گا،

بیوی کو بیا رکر دیا .....مبید کی طرف بھا گا ،

کوئی غم پریشانی و ہے دی .....مسجد کی طرف بھا گا،

پاک ہے وہ پروردگار جو پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ باندھ کرہمیں اپنے گھر کی طرف تھینچ رہاہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ پریشان کرنے کامقصدستانانہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کی طرف تعقیدہ وہوتا ہے۔ گھر کی یا ددلا نامقصود ہوتا ہے۔

بہر حال اللہ کی رحمت ہے ہمیں رمضان المبارک میں اس گھر کی حاضری نصیب ہوتی رہی ،ہم نے تر اوت کے بھی پڑھی اور قرآن مجید بھی سنا۔ اب بیآ خری رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ہے کہ اور آپنے اور اپنے گنا ہوں کو بخشوا لیجئے ۔

اس رات میں اللہ رب العزت ہے گئا ہوں کو بخشوا لیجئے ۔
''یا تو بیر رات ہمارے لئے گولڈن جانس ہوگی یا پھر ہمارے لئے لاسٹ جانس ہوگی یا پھر ہمارے لئے لاسٹ جانس ہوگی''

گناه اورنا یا کی

ا يك بات يا در كھنا كە گناه ناپا بى كى ما ئندېيں \_الله تعالى نے فر مايا: إِنَّما الْمُشْرِكُونَ مَجَسٌ (التوبه: ٢٨)

(مشرک مجس بہوتے ہیں)

اگرمشرک متر دفعہ بھی عنسل کر ہے آئے تو وہ نبس ہی رہے گا۔ حالانکہ اس کے جسم ہے نجاست کی بد بونہیں بلکہ پر فیوم کی خوشبوآ رہی ہوتی ہے ......قر آن اس کو نجس کہہر ہاہے .....کیوں؟ .....اس کئے کہ شرک کو نجاست سے تعبیر فر مایا۔

بالکل اسی طرح جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں ہر ہر گناہ نجاست کی مانند ہے۔ جس عضو ۔ ہے بھی گناہ کرتے ہیں وہ عضو گناہ کرنے سے نجس ہوجا تا ہے۔ چونکہ میاناہ انسان کو نا پاک کرد ہے ہیں اس لئے اس نا پاک انسان کو اللہ رب العزت کی پاک ہستی کا وصل حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہٰذا اگر ہم سو فیصد گنا ہوں سے تجی تو بہ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہو سکے گا۔

یے ختم قرآن کی محفل تھی اس عاجزنے بغیر پچھ تیاری کئے آپ کے ساسنے بیان کر دیا۔ عاجزنے شروع میں نیت بھی یہی کی تھی کہ یا اللہ! جو با تیں مجمع کے لئے زیادہ فاکدہ مند ہوں وہی کہلوا دیجئے ۔ للبذا چند با تیں آپ کے سامنے پیش کردیں ہیں ......اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا قاری بناد ہے، قرآن مجید کا حافظ بناد ہے، قرآن مجید کا عامل بنا دے ، قرآن مجید کا دائی بنا دے ، قرآن مجید کا دائی بنا دے ، قرآن مجید کا دائی بنا دے ، قرآن مجید کا عامل بنا دے ، قرآن مجید کا دائی بنا دے ، قرآن مجید کا دائی بنا دے ، قرآن مجید کا عامل بنا دے ، مکد قرآن مجید کو ہمارا دور ہمارا مجید کو جمارا میں بخر منہ سیدالم سلین )

الله رب العزت جمیں سچی کی تو بہ کرنے کی تو فیق عطافر مادیں۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

### عرب الماليان الماليا

# ﴿ اشعار مراقبہ ﴾

بناؤں گا اینے نفس سرکش کو اب تو یارب خاام جیرا میں حچوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا كيا كرول گا بس اب البي ميں ذكر ہي صبح وثام تيرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ میں اے خدا دم بھرول گا تیرا بدن میں جب تک کہ جال رہے گی یر حول گا ہر وقت کلمہ تیرا وہن میں جب تک زباں رہے گی کوئی رے گا نہ ذکر لب ہر تری ہی بس داستال رے گ نہ شکوہ دوستال رہے گا نہ نیبت وشمنال رہے گی ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ الله الله الله الله الله الله الله ر مل میں ان رات غفلتوں میں عبث یونمی زندگی گزاری کما نہ آجھ کام آخرت کا کئی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سریشی کی تکر نے اب سخت شرمساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری بر دم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ الله الله الله الله الله الله الله



اً لا بِذَكُرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبِ .



یہ بیان کیم شوال ۳۳۴ ہے مطابق ۱۵ دسمبر ۲۰۰۱ء (عید رات) سومسجد نورلوسا کا (زیمبیا) میں اعتکاف کے بعد ہوا۔ مخاطبین میں معملفین ،علا ، صلحاء اورعوام الناس کی کثیر تعداد تھی۔



# سكون كى تلاش

الْحَمَدُللَه و كَفَى و سِلمٌ عَلَى عبادِه الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! اغُوٰذُ باللَّه من الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ يَآيُها الَّذَيْنِ امنُوٰ الذِّكُرُ و اللَّه ذِكْرًا كَثَيْرِ أَ۞ وَسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَّ آصِيْلًا٥ ( الاحزاب:٣٢-٣٢)

...... ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَىٰ مَقَامَ الْخَرْ ........ وَاللَّذْكِرِيُنِ اللَّهَ كَثِيْراً وَ اللَّذِكِراتِ لا اعدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغُفِوَةً وَّ اجُرًّا عَظِيْمًا ٥ (الاتزاب: ٣٥)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَميُن ٥

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

سكون قلب كالاجواب نسخه

۔ کتنی تسکین وابسۃ ہے ترے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی یاد میں کچھ ایبا لطف اور مزہ ہے کہ انسان کی سب پریٹانیاں دور ہوجاتی ہیں۔ چنانچے قرآن مجید میں فرمادیا گیا: نلافير المنظام المنظام

اَ لَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ (الرعد: ٢٨) (جان لوكه الله رب العزت كى ياد كساته دلون كااطمينان وابسة ہے) كى شاعرنے اى مضمون كو بول بيان كيا:

۔ نہ دنیا ہے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے ہے ۔ تعلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے ہے

دولامحدود چيزيں

قرآن مجید کے مطالعہ ہے پہتہ چلتا ہے کہ دو چیزین الی ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ (۱) تقوٰی (۲) ذکراللہ

> تَقُوى كَى كُوكَى حدمَقررنبيس كَى كَنى \_بس اتنا كهه دياكه فَاتَّقُوْ اللَّهَ مَاسُتَطَعْتُمُ (التغابن:١٦)

(پس تم تقوی اختیار کروجتنی تمهار ہے اندرا ستطاعت ہے)

یعنی میدان کھلا ہے اس میں جتنا دوڑ سکتے ہودوڑ کے دکھاؤ۔انسان ساری عمر تقویٰ میں بڑھسکتا ہے۔اس کی کوئی حدنہیں ہے۔

ای طرح ذکراللہ کے بارے میں ارشاوفر مایا:

يَّا يُهَاالُّذِيْنَ امَنُوا اذُّكُرُوا اللَّهَ ذِكُوًا كَثِيْرًا (الاحزاب: ١٣)

(اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثر ت ہے کرو)

اب اس ذکر کثیر کی بد ہے تفسیر کہ

اَلَّذِيْنَ يَذُكُولُونَ اللَّهَ قِيلُمَا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ (آل عمران:١٩١) (ووبندے جوکھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کویا دکرتے ہیں)

انسان کی تین حالتیں ممکن ہیں ۔ یا تو وہ کھڑا ہوگا ، یا بیضا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ گویا

انسان کوان تنیوں حالتوں میں ذکر کرنے کا تھم دیا گیا۔ بالفاظ دیگر ہر حالت میں بند ہے کوذکر کرنے کا تھم دیا گیا۔اس کی کوئی حذبیں ۔انسان جتنا گڑڈالے گاا تناہی میٹھا ہوگا۔ان دو چیزوں کے برعکس باقی تمام چیزوں کی حدمقرر کی گئی ہے۔مثال کے طور پر

.....نمازی حدمقرر ہے کہ پانچ فرض نمازیں پڑھنی ہیں۔
....روزے کی حدہے کہ میں روزے رکھتے ہیں۔
....ز کو ق کی حدہے کہ آئی دینی ہے۔
....ز کو ق کی حدہے کہ زندگی میں ایک بارفرض ہے۔
عظ ردم میں درم دور

امام اعظم كى امام ابو يوسف كونفيحت

معلوم ہوا کہ علم کا کوئی بھی میدان ہو، ذکر کے بغیررنگ نہیں چڑ ھتا۔ جس طرح ذکر کرنے ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے ای طرح ذاکرین کی

المامل نام كيفوب تفاا دركنيت ابو يوسف تفي \_

الله المنافقير المنافقين ا

صحبت میں بیٹھ کراللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔

### مغربی د نیاسکون کی تلاش میں

5.1985ء کی بات ہے کہ بھار ہے واشنگٹن کے دوستوں نے ایک محفل کا انظام کیا جس میں انہوں نے و نیا کے بڑے پڑھے لکھے اور Talented ( باصلاحیت ) لوگوں کو خاص طور پر بلایا۔ کئی ایم بیسیڈرز تھے ، گئی پی ایج ڈی اور کئی میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ اس عاجز نے ان کے سامنے انگریزی میں بیان کیا۔ اس کے بعد معمول کے مطابق ان کو مراقبہ کروایا اور پھرد عاکروائے مفل ختم کردی۔

دعا کے بعدایک آ دمی اس عاجز سے ملنے کے لئے آئے۔ان کے ساتھ چار
پانچ آ دمی اور بھی آگئے۔ان کا تعارف کروایا گیا کہ بیا لیک مسلمان ڈاکٹر ہیں اور بیہ
ملک کے Top twenty significant doctors (بیں عظیم ڈاکٹر وں) میں
سے ایک ہارٹ سپیشلسٹ ہیں۔ بہر حال بیس کرخوشی ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں اور اللہ
تعالیٰ نے ان کوکسی نہ کسی شعبے ہیں عزت بخشی ہے۔

مخضر سے تعارف کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے گئے کہ آپ نے تھوڑی دیرسر جھکا
کرکیا کروایا ہے؟ میں نے کہا ، مراقبہ۔ وہ کہنے گئے ، آپ نے یہ کہاں سے سیکھا
ہے؟ میں نے کہا ، اپنج بڑوں سے ۔ وہ پھر کہنے گئے ، ایشیا سے سیکھا ہے یا بورپ
سے ؟ میں نے کہا ، یہاں تو میں ابھی آیا ہوں ، میں نے مراقبہ کرنا ایشیا ہے ہی سیکھا
ہے۔ وہ کہنے اگا ، کہا اس کا تذکرہ کہیں ہے؟ میں نے کہا ، بالکل ہے۔ یہ من کر وہ
تھوڑی دیرسو چہار ہا۔ بالآ فر کہنے لگا کہ اسلام بڑا سچا دین ہے۔ ہم نے پوچھا ، آپ
سے کمہ رہے ہیں کہ اسلام بڑا سچا دین ہے ، وجہ کیا بی ؟ اس کے جواب میں اس نے
تفصیل بتائی۔
تقصیل بتائی۔

وہ کئے گے، یہاں گولیاں کھا کر جولوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد پچھلے چند
سالوں ہیں بڑھ گئ تھی۔اس کے نتیجے ہیں گورنمنٹ کے سامنے ذیرانڈ آئی کہ یا تو
فیکٹریوں کی پروڈکٹن بڑھانے کی اجازت دویا کوئی ایس صورت ہو کہ بندوں کو
کھانی ہی نہ پڑیں۔ یہ ن کر ہمارے'' بڑے'' پر بیٹان ہوئے کہ پوری قوم کو گولیاں
کھا کرسونا پڑتا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے پورے ملک سے ہارٹ پہیٹلسٹ ڈاکر وں
کواکھا کیا۔ ہیں بھی ان ہیں سے ایک تھا۔انہوں نے ان ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی
بنادی اور کہا کہاں بات پرریسرچ کرو کہ لوگ پریٹان کیوں ہوتے ہیں۔ حالانکہ
ہمارے ماحول میں وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں چیتے ہیں، جہال
چیاہتے ہیں سوتے ہیں،کلبوں میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں،ان پر کسی چیز کی
چیز کی
بابندی ہے، تی نہیں، جب ان کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے تو پھر سے پریٹان کیوں
ہوتے ہیں۔

حکومت نے تمام ڈیپار شنٹ میں ایک آفس آرڈر کردیا کہ یہ کیٹی بیشنل کیول کا

ایک کام کر رہی ہے اس کو جہاں بھی سپورٹ چاہے ہوگی تمام ڈیپار شنٹس ان کو

سپورٹ دیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے گئے کہ ہمارے تو دارے نیارے ہوگئے ۔ پر

کپیوٹرز ہمارے افقیار میں تھے، جس ادارے ہی ہمیں Bocuments

کپیوٹرز ہمارے افقیار میں تھے، جس ادارے ہی ہمیں ہمیں وستاہ ہمیں مل (دستاہ بزات) یا Research Paper (ریسر نے بیپر) چاہیے ہوتا تھا، ہمیں مل جاتا تھا، ہرلا بریری ہمارے سامنے تھی۔ ہرطرح کی سپولیات ہمیں میسرتھیں۔

جاتا تھا، ہرلا بریری ہمارے سامنے تھی۔ ہرطرح کی سپولیات ہمیں میسرتھیں۔

ہم نے آپس میں سوچا کہ آخر بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے پچھ کہا اور

میں نے پچھ۔ کافی Discussion (بحث و تھے جس) کے بعد بیافائل ہوا کہ ہمیں

سوچنا چاہے کہ د ماغ کاوہ کونیا حصہ ہے جس کے ساتھ خوثی اور ٹی کا تعلق ہے۔ خوش بندے کے دیاغ میں بھی کوئی چیز ہوگی اور پریشان بندے کے دیاغ میں بھی۔ان دونوں کے درمیان میڈیکلی کوئی فرق ہوگا۔ہم نے کہا،ای بات پر ریسرچ کرتے جیںا۔

ہم نے اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ ہم نے خوش بندوں کو مشین میں بنھا کر ان کی Brain scanning (د ماغ) کا جتنا Brain کی۔ ان کے Brain scanning (د ماغ) کا جتنا Digitise (مواد) تھا اس کو Digitise (ہندی صورت) کر ہے ہم نے کمپیوٹر میں Digitise کر دیا۔ اور جو پریٹان تھے ان کو بھی ای طرح Scan کیا اور Data کمپیوٹر میں Feed کر دیا۔ اور پھر ہم نے کمپیوٹر کو ایک پروگرام بنا کر دے دیا جس میں کہا کہ پچھ یہ بندے ہیں اور پچھ یہ بندے ہیں ، ان کے دماغوں کا آپس میں تھا بل کر کے بتاؤ کہ فرق کہاں پر ہے؟ جب کمپیوٹر کو الی معمور کو الی الی میں تھا بل کر کے بتاؤ کہ فرق کہاں پر ہے؟ جب کمپیوٹر کو الی معمور کو الی باتا ہے۔

وہ کہنے گئے کہ ہم نے کی ہزار خوش بندوں کے اور کی ہزار ڈپریش والے بندوں کے نمیٹ لیے۔ بالآخر دو تمن مہینے کی ورکنگ کے بعد سر کمپیوٹر نے دمار علی سیل کو Encircle (نشان زدہ) کر دیا۔ گویا اس نے بتادیا کہ اس سیل میں فرق ہوتا ہے تو بندہ میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جب اس سیل پر چارج ہوتا ہے تو بندہ میں فرق ہوتا ہے، بات کرنے کو بندہ میں کی موس کرتا ہے، اس کا موڈ آف ہوجا تا ہے، بات کرنے کو بھی جی جی کہ دماغ گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگہ سے بھی جی بین کہ دماغ گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگہ سے چارج ختم ہوجا تا ہے تو بندہ من سے بین کہ دماغ گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگہ سے چارج ختم ہوجا تا ہے تو بندہ من سے بین کہ دماغ گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگہ سے جارج ختم ہوجا تا ہے تو بندہ من سے بین کہ دماغ گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگہ سے جات ہوجا تا ہے تو بندہ من سے بین کرہ ہوگیا ہے۔ بہن بھی ایس بھی از ہا ہم کہتا ہے اور بین میں ہوتا ہے۔

ہم سوچنے لگے کہ بیاتو بہت بڑی ریسر ہے ہوگئی کہ ہم نے اس سیل کو ڈھونڈ لیا

ہے۔ پھرہم نے خیال کیا کہ اس کا کاؤنٹرٹمیٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہم ایسے بندے کومشین میں بٹھاتے ہیں جو واقعی بڑی Tension (بے چینی) میں ہو اور مصنوعی طور پرمشین کے ذریعے اس کے اس سل کے چارج کوڈسچارج کردیتے ہیں۔ جب اس کا وہ سل ڈسچارج ہوجائے گاتو وہ بندہ خوش ہوجائے گا۔ چنانچہوہ کہنے گئے کہ ہم نے ایسے ہی بندے کومشین میں بٹھایا جو واقعی پریشان تھا اور ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشوسے چارج کوختم کردیا جس کی وجہ ہے وہ مسکرانے لگا اور ہمانے کا رہاتھ یوں با تیں کرنے لگا جیسے وہ پریشان ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مضایا۔ ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مضنوی طور پرچارج کوشین میں بٹھایا۔ ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مصنوی طور پرچارج کا آی تھا اور ہم ہے کہا۔ کردیا۔ بس چارج کا ام تھا کرنا ہی تھا کہا ہی جا کہا گیا۔ میں جھاڑ نے لگ گیا۔

ہم نے اس طرح ہزاروں ٹیسٹ لے کرتسلی کرلی کہ اگر اس جگہ چارج ہوتو بندہ پریشان ہوتا ہے اور اگر اس جگہ سے چارج ختم ہو جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ہم نے کہا کہ ہم نے ریسرچ کر کے خوشی غمی کا پیتہ کرلیا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ ہم نے حکومت کور پورٹ پیش کردی۔ جب پڑھنے والوں نے ہماری رپورٹ پرٹھی تو انہوں نے کہا ، Well done ( شاباش ) ہم نے بہت اچھا کام کیا ، لیکن ہم ساری قوم کومشینوں میں تو نہیں بٹھا کتے ۔ آپ نے ابھی تک آ دھا کام کیا ہے اور دوسرا آ دھا کام سے کہ اب سے وچو کہ سے چارج بغیر مشین میں بیٹھے کہ اب سے حتم ہوسکتا ہے جتانچہ وہ کہنے لگے کہ سے Second assignment مل گئی اور ہم سے میں لگ گئے کہ سے جارج مشین میں بیٹھے بغیر کیے ختم ہوسکتا ہے ۔ آپ میں بیٹھے بغیر کیے ختم ہوسکتا ہے ۔ اس مقصد کے حصول کے لئے پہلے بڑی Discussions ( بحثیں )

ہوئیں۔ چرریس جورک شروع کیا۔ بالآخردل میں ایک بات آئی کہ ایک بندہ جو برائی غزدہ ہوتا ہے، اگرا ہے دو چار گھنٹے کی نیند آجائے تو نیند کے بعد جب وہ اٹھتا ہوتا ہوتا ہو پہلے جیساغم نہیں ہوتا بلکہ طبیعت بحال ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ دو چار گھنٹے کی نیند ہے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لئے ایک پریشان بندے کوسونے سے پہلے بھی مشین میں بٹھایا اور ایک دو گھنٹے کی نیند کے بعد بھی مشین میں بٹھایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے چارج کی دو گھنٹے کی نیند کے بعد بھی مشین میں بٹھایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے چارج کی اور موقعی ہوتی۔ بہلے اس کی Intensity زیادہ تھی اور بعد میں کم ہوگئی۔ بہلے اس کی Intensity زیادہ تھی اور بعد میں کم ہوگئی۔ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب سے کہ یہ جلدی واتا کی وجاتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کی وجہ سے چارج جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے۔ آف لوڈ ہونے کی وجہ سے چارج جلدی زائل ہو جاتا ہے۔

AND CONTRACT PLANT

خوش ہوجا تا ہے۔

حکومت نے اس Exercise (ورزش) کا نام "Meditation" کورات کی ایم " (سرات کی کھا۔ اور تھم دے دیا کہ پورے ملک کے ہرشہر کے مختلف حصوں میں میڈیٹیشن کلب بنا دو۔ وہ کہنے گئے کہ اب تو ہر جگہ میڈیٹیشن کلب ہے ہوئے ہیں، لوگ اپ دفتر ول سے تھے ماندے اور پریٹان حال آتے ہیں اور وہ کلب کے اندر انسٹر کٹر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ کلب کے اندر انسٹر کٹر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں، یہاں بیٹھ جائے ، ہر چیز کو بحول جائے ، بالکل سوچنا چھوڑ دہ بجئے ۔ اس طرح کی بہت بی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیرے بعد دہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپ آپ کو بہت بی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیرے بعد دہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپ آپ کو بہت بی لیا تھوڑ کو ہوئی کہ باتیں کہ ہم تو اپ آپ کو بہت بی کہ ایک کہتے ہیں کہ ہم تو اپ آپ کو بہت بی کہ ایک کہتے ہیں کہ ایک کی کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں ک

ڈاکٹر صاحب کہنے گئے کہ یہ Meditation (میڈیٹیٹن) تو یہاں عام ہو چکی ہے۔لیکن جور بسرچ یہاں آج ہوتی ہے وہ پاکستان اور ہندوستان میں تو کہیں میں سال کے بعد پہنچتی ہے،ای لئے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ میڈی ٹیشن کہاں سے سیکھ لی ہے۔

اب میں نے ان کو تمجھایا کہ بھئی! بیرمیڈی ٹیشن نہیں بلکہ بیتو اللہ کا ذکر ہے جس کا حکم قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

> وَ اذْكُورُ رَّبُّكَ فِي نَفُسِكَ (الاعراف:٢٠٥) (اور ذَكر كرايخ رب كاايخ ول من)

ہم نے مراقبہ کر کے تو قرآن مجید کی اس آیت پڑمل کیا ہے۔ خیراس کی پھر بڑی تسلی ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام بڑاسچا دین BO WILL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

ہے کہ جس نے چودہ سوسال پہلے ہمیں بتا ویا تھا کہ اگر ہم ذکر قلبی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی تمام پریشانیوں کو دور فریا دیں گے۔ دنیا آج ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیج پر پہنچ رہی ہے ہمیں چودہ سوسال پہلے ویسے ہی بتا دیا گیا تھا۔

### سویڈن میں ایک ماہرنفسیات کااعتراف

اس واقعہ کے پانچ سال کے بعد 1990ء میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس Second largest industrial group of the وقت فقیر بھی کی' country ' ( ملک کے دوسر ہے بر ہے صنعتی گروپ ) کے جزل فیجرز کا ڈائر کیشر فیلنے کی میں ایک کورس ہوا۔ اس کورس کا شیکنیکل تھا۔ سویڈن میں پلانگ کے بار ہے میں ایک کورس ہوا۔ اس کورس کا تام Project Management ( پراجیکٹ منجمنٹ ) تھا۔ کورس کی انظامیہ نے مختلف ملکوں کے لوگوں کو Select ( منتخب ) کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پورے ملک فیتان ) سے اس عاجز کا نام Select ( منتخب ) ہوگیا، الجمد للذکہ پھر ہم نے بھی ( پاکستان ) سے اس عاجز کا نام Select ( منتخب ) ہوگیا، الجمد للذکہ پھر ہم نے بھی لوگ شامل تھے۔ اس عاجز کا نام کی ۔ اس کورس میں دنیا کے کا ملکوں کے لوگ شامل تھے۔ اس میں ہم نے جالیس دن کم پیوٹر پرکام کیا۔

الله كى شان و يكھئے كہ جب اس كورس كا امتحان ہوا تو بياجز ان ٢٤ ملكول كے لوگوں ميں بھى Top ( ٹاپ ) كر گيا۔ بلكہ ميں تو كہتا ہول كہ مير ہے ساتھ والے بردے اجھے تھے اور مجھ پر اتنے مہر بان تھے كہ انہوں نے مجھے فرسٹ آنے كا موقع دے دیا۔

آخری دن ان لوگوں نے اپنے ملک کے سات ماہرین نفسیات کو بلایا ۔ ان میں سے چار مرد اور تین عورتیں تھیں ۔ بیان کے ملک کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے لیکچر دینا تھا۔ چتا نچہ انہوں نے کہا کہ آج کا عنوان'' Human Stresses ''(انسانی پریشانیاں) ہے۔ وہ کہنے گئے کہ جس طرح ٹربائن کا روٹر بنا ہے آئی ہوئے سٹریس آ جاتے ہیں اور پھر ان کوریلیز کرٹا پڑتا ہے ای طرح سائنسی دنیا ہیں جو نیجر اور ڈائر یکٹر ہوتے ہیں ان کے د ماغ ہیں بھی ہر وقت سٹریس پڑر ہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ پچھکام ہوجا کیں لیکن وہ نہیں ہو بات اور بھی وہ چاہتے ہیں کہ پچھکام نہ ہول لیکن وہ ہوجاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہمن پر ہر طرف سے Tension (بچینی) ہوجاتی ہیں۔ اگراس Tension کے ذہمن پر ہر طرف سے الکے انہوں کے ذہمن پر ہر طرف سے Stresses (انسانی پر بیٹانیاں) رکھا۔ ہیں نے انہوں کے اس لیکے انہوں کے اس کے انہوں کی ہوجا کے ہیں کہ کی ہوجا کے ہیں کہ دل میں سوچا کہ ہمار بے لوگ اس بات کو ان سا دہ لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ دل میں سوچا کہ ہمار بے لوگ اس بات کو ان سا دہ لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ دل میں سوچا کہ ہمار بے لوگ اس انسان کو بوڑ ھا کر دیتے ہیں کہ

کیکن دہ ای بات کو سائنس کی زبان میں کھڑے سمجھا رہے تھے کہ پہلے Medically (طبی طور پر ) یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر بندے پراٹر پڑتا ہےاور پھرواقعی بندہ ٹھیک ہوجاتا ہے۔

جب انہوں نے اس بات کو Medically طبی طور پر ) ٹا بت کر لیا تو وہ کہنے گئے کہ آپ کا ملکوں کے لوگ ہیں ، ہم آپ کو ایک Exercise (مثق ) کرواٹا چاہتے ہیں۔ اس Exercise کے ذریعے آپ کی Tension (بے چینی )ختم ہوجایا کرے گی ۔ یہ من کو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے گئے ، جی ہاں آپ ہمیں ضرور Exercise کروائیں ۔

انہوں نے ہمیں ایک ہال میں Circle (دائرے) کی شکل میں بھایا ہوا تھا۔سامنے بچروہ سب اپنالیکچردے رہے تھے۔وہ کمپیوٹرزاور دوسرے سعی بصری معاونات کی مدوسے اپنی Documentaries (سائنسی فلمیں) دکھا رہے۔
تھے۔ جب انہوں نے سارا کچھ دکھا دیا تو وہ کہنے گئے کہ اب ہم آپ کو وہ
Exercise (ورزش) سکھانا چاہتے ہیں تا کہ آپ روزاندا پی Tension بھی ختم ہو
ریلیز کرلیا کریں اور دوسروں کو بھی سکھا کیں تا کہ ان کی Tension بھی ختم ہو
سکے۔ہم نے کہا، بہت اچھا، آپ ضرور سکھا کیں سکے۔ہم نے کہا، بہت اچھا، آپ ضرور سکھا کیں سے۔ہم نے کہا، بہت اچھا، آپ ضرور سکھا کیں -

(دروازے بند کردو) . Shut the doors ایک آ دمی نے جاکر دروازے بند کردیئے۔

Switch off the lights. (لاَسْين بجمادو) چنانجيدلائث بھى بند كردى گئى۔

Close the eyes. (آئکھیں بند کراو) ہم سب نے اپنی آئکھیں بند کرلیں

Bend your heads. (اپنے سروں کو جھکالو) ہم نے سروں کو جھکالیا۔ پھروہ کہنے لگا،

Forget everything. Feel relaxe.

(ہر چیز کو بھول جاؤ۔ سکون محسوس کرو) ہم اس طرح بیٹھے رہے اور وہ برابریمی جملے کہتے رہے تھے:

Forget everything. Feel relaxe

Forget everything. Feel relaxe

یا نج سات من کے بعدان کے چیئر من نے کہا،

( ورزش ختم ہوگئ ہے ) ''The exercise is over'' اب لائنیں آن ہوگئیں اور درواز ہے کھول دیئے گئے۔

اس کے بعدان میں ہے ایک نے کہا کہ اب ہم آپ ہے باری باری پوچھیں گے کہ آپ نے اس Exercise (ورزش) کو کیسے Feel (محسوس) کیا۔ چنانچہ انہوں نے یو چھنا شروع کردیا۔

برائکا کی ایک از کی نے کھڑے ہوکر کہا،

ا میں ہلکا پھلکامحسوں کررہی ہوں) am feeling elevated (میں ہلکا پھلکامحسوں کررہی ہوں) اس کے بعد انڈ ونیشیا کا ایک لڑکا کھڑا ہوکر کہنے لگا،

I am feeling satisfied ، I am feeling satisfied
( بين اطمينان محسوس كرر ما بهوں ، مين اطمينان محسوس كرر ما بهوں )

اب ہم بھی درمیان میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے ہم سے Comments (تاثرات) پو چھے تو ہم نے کہا کہ بات ہے کہ آپ نے ہمیں جو پچھ کروایا ہے وہ تو ادھورا کام ہے ، جبکہ ہم تو پورا کام روزانہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، آپ نے ہمیں کہا،

Forget everything. Forget everything

(ہرچیز کو بھول جاؤ ، ہرچیز کو بھول جاؤ ، ہرچیز کو بھول جاؤ) بیآ دھا کا م ہے۔ہم اس کے علاوہ بھی پچھ کرتے ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ '' ہرچیز کو بھول جاؤ اورانٹد کی یا دہیں ڈوپ جاؤ''

یہ جو Second half (دوسرا آ دھا جھہ) ہے یہ تو آپ نے نہیں کر دایا ، جبکہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں۔ جب بیس نے اس سے یہ بات کمی تو اس نے مجھ سے

يو حيما

Are you Muslim? (کیاآپمسلمان بین؟) میں نے کہا،

(ہاں میں مسلمان ہوں) Yes, I am. (ہاں میں مسلمان ہوں) جنب میں نے یہ کہا تو اس وقت اس نے انگلش کا ایک فقرہ بولا۔ میں نے وہ فقرہ ہو بہویا دکرلیا ،اب میں وہی فقرہ آپ کو سنار ہا ہوں۔اس نے کہا،

You learnt it by wisdom one thousand and five hundred (1500) years ago but we have just learnt it by science.

(آپ نے اس ممل کو وحی کے ذریعے پندرہ سوسال پہلے سکھ لیا تھا اور ہم نے اے ابھی سائنس کے ذریعے سکھاہے )

اس نے بیہ بات ۱۷ ملکوں کے لوگوں کے سامنے سلیم کی ۔ میں نے کہا ،
الحمد لللہ ، بید وین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ بیلوگ Research (تحقیق)
کر کے بالآخر وہاں چہنچتے ہیں جہاں ہمار ہے محبوب مٹھ آئی آئی نے تعلیم دی۔ سیحان اللہ ،
ایک عام بندہ جس کو دین کا بچھ پنتی ہیں اگر وہ بھی اللہ کی یا دمیں بیٹھتا ہے تو وہ بھی
اس کے فائد سے حاصل کر دہا ہوتا ہے۔

میرے دوستو اِنعبتیں ہمارے پاس ہیں اور لوگ ان سے دنیا کے فاکدے ڈھونڈتے پھرر ہے ہیں۔لیکن جب مسلمانوں سے کہا جائے کدا ہے خدا کے بندو!تم جو پریشان پھرتے ہو،تمہاری اس پریشانی کا علاج گولیاں کھانے میں نہیں بلکہ اللہ کی یا د میں ہے تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اسے ایک E 3838 (TZ) 8388 245 28

فالتو کام بیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید ذکر ومرا قبہ کہاں ہے آگیا۔ وہ خودتو ساری و نیا کا ذکر کرتے پھرتے ہیں اور اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو بیانہیں برالگتا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ جس بندے کواللہ رب العزت ہے محبت ہوتی ہے اس کواس کا نام لینے ہیں مزہ آتا ہے۔

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے اگر محبت البی والی یہ کیفیت کسی کونہ کمی ہوا وراللہ نے اس کواس سے محروم رکھا ہو تو پھر ہم اس کے لئے کیا کر بکتے ہیں۔

# ذكرالهي يعصكون ملنے كى وجبہ

اللہ کے ذکر کے اندرا کی فٹائیت ہے اورای فٹائیت کے ذریعے انسان کے خم دور ہوتے ہیں جس سے اس کے دل کوسکون ملتا ہے اور وہ اللہ دب العزت کی محبت میں آگے بڑھتار ہتا ہے۔ اسی لئے ذکر کرنے کی بار بارتا کید کی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کثریت اور با قاعد گی کے ساتھ کریں گے تو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلو قاوالسلام نے ارشاد فرمایا:

### ذِكُرُ اللّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ (الله كى يادولوں كے لئے شفاہے)

آپ ذرالیٹے جیٹھے چلتے پھرتے ہروفت اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یاد رکھیں پھراس کی برکتیں و کھنا۔ ہمارے مشائخ جو ذکر کرواتے ہیں وہ ایسے بی تہیج نہیں پھرواتے اور نہ ہی عدد پورے کرواتے ہیں بلکہ اس سے سالک کا دل بدل رہا

### کے خلاف میں اسلام کا بھی ہیں۔ ہوتا ہے۔ہم نے اس نسبت کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔

میں آپ جیسا بننا جا ہتا ہوں .....!!!

ایک مرتبہ بی عاجز کسی ائر پورٹ پر فلائٹ کے انظار میں بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان سامنے سے گزر آلیا۔ تھوڑی ی سامنے سے گزر آلیا۔ تھوڑی ی دور جا کروہ پھرلوٹا اور آ کر مجھے ہیلو ہائے کرنے کے بعد کہنے لگا،

شكون كى طافق

ا want to be like you. (میں آپ جیسا بنتا چاہتا ہوں) ہوں۔
جب میں نے اے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے تو میں یہ سمجھا کہ اس کویہ پگڑی اور لباس اچھا لگا ہوگا ......ہم سے جب باہر ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیلباس کیوں پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ '' کباس ہے ۔ان کا فروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیسنت ہے کیونکہ کیا پتہ کہ وہ آگے ہے کیا بہتہ کہ وہ آگے ہے کیا بہتہ کہ وہ آگے ہے کیا وہ آگے ہیں تو بہواس کردیں ۔اور کیوٹ والا ایسالفظ ہے کہ جب ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں تو وہ آگے بول بی نہیں سکتے ہیں تو

خیر جب اس نے کہا کہ میں آپ جیسا بنتا جا بتا ہوں تو میں نے اس سے کہا،

Do you like this turban and this white dress?

( کیا آپ بیر پکڑی اور سفیدلباس پیند کرتے ہیں؟) وہ کہنے لگا،

No. I want to be like you because I am seeing some light on your face.

(نہیں، میں آپ کی طرح اس لئے بنتا جا ہتا ہوں کہ جھے آپ کے چہرے پر نور نظر آرہا ہے)

#### شكون كي طافل

جب اس نے میالفاظ کے تو مجھے فور ااحساس ہوا کہ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلنے کا فیصلہ کرلیا ہو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا،

O brother! then you can be better than me

(اے بھائی! آپ تو مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں ) وه کتے لگا،

( کیا کچ کچ ایبای ہے؟ ) Are you sure? میں نے کیا، Yes ( بی بال) وه کمنےلگا،

Ok, I am just comming. (مخمیک ہے، میں انجمی آرہا ہوں) وہ یہ کہہ کرسامنے واش روم میں چلا گیا۔اس نے میرے دیکھتے ہی شراب کی ہوتل چینکی اور واش بیس برکلی کر کے چیرہ دھویا۔ وہ تازہ دم ہوکر دو بارہ میرے ساتھ والی کری برآ کر بیٹھ گیا۔ وه كينے لگاء

me to introduce myself.?

(كياش آبكوا جاتعارف كراؤن؟)

میں نے کہا، جی مال کرائیں۔

اب اس نے اپناتعارف کرایا کہ میرایہ نام ہے اور میں نے ٹو کیو (جایان) کی یو نیورٹی سے ایم الیس کی کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے اور میں اس وقت فلال بڑی ممینی کے اندر منبجر ہوں ۔اس نے مجروبی بات دو ہرائی کہ۔

I want to be like you. (مِن آبِ جِينًا بَمَا عِلْهَا مِول)

میں نے بھی کہا ،

You can be better than me.

( آپ تو مجھ ہے بھی بہتر بن سکتے ہیں )

وہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نو جوان ہوں۔

میں نے کہا،تو کیا ہوا؟ نو جوان ہی تو بن سکتے ہیں۔

وہ کہنے لگا نہیں ، میں آپ کو بیاکہنا جا ہتا ہوں کہ آپ میری Personality

(شخصیت ) کوبھی د کمے رہے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میرا Status

(عہدہ)اور Pay ( تنخواہ ) بھی آپ کے سامنے ہے مجھے اس ملک میں ہردن کہیں

نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے اور میں''ان'' کامہمان ہوتا ہوں۔آج إ دھرعيا ثي

کرر ہا ہوتا ہوں تو کل اُ دھر ، میرے گا مک نت نئے ہوتے ہیں ، جب معاملہ یہاں

تك بيني چكا ب تو مجھے بنائيں كەمل كناه سے كيے نج سكتا موں ـ

میں نے کہا، بھی اگر آپ کے لئے گنا ہوں سے بچنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے

لئے تو آپ کو گناہوں سے بچادینا آسان ہے۔

وہ کہنے لگا ، ہاں ، بیتو ہے۔

میں نے کہا، ہم نے گنا ہوں سے بیخے کے لئے اپنے بردوں سے ایک نسخہ سیکھا

ہواہے، میں آپ کو و وسکھا دیتا ہوں ، پھراس کی بر کت خو د دیکھنا۔

وه کہنے لگا، جی بتا تمیں۔

ہم نے ایڈریس ایجینج کرلیا۔

المالية المالية

الله کی شان که تین ماہ کے بعد اس نو جوان نے انگلش میں خط لکھا۔اس خط کو میں نے انگلش میں خط لکھا۔اس خط کو میں نے Preserve (محفوظ) کیا ہوا ہے۔اس نے اس خط میں دوبا تیں لکھی:

ﷺ بہلی بات یہ لکھی کہ'' میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں ، بھی بھی جھے تہجد کی نماز بھی مل جاتی ہوں ، بھی بھی ہے۔

گی نماز بھی مل جاتی ہے'۔

﴿ .....دوسری بات بیلکھی کہ'' میں اس بات پہ جیران ہوں کہ میں گنا ہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گنا ہوں سے بچا ہوا کیے ہوں؟

میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ .

" ہمارے بروں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں"۔
دور بیشا کوئی تو دعائیں دیتا ہے
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

# ابیدایس بی کی باطنی اصلاح

ایک مرتبہ ملتان میں بیان کیا۔ پچھلوگ بیعت ہوئے۔ایک آ دمی کو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے آ دمی کو کہر ہاتھا، بیعت ہوجاؤ، بیعت ہوجاؤ۔لیکن وہ بیعت ہونے کے لئے تیار نہیں ہورہ سے تھے۔ جب میں نے بید یکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو مجبور کیوں کرتے ہیں، بیاتو خوشی کا سودا ہے، جس کا جی چاہے گا وہ بیعت ہوجائے گا۔اب وہ بندہ جس کو وہ مجبور کر رہاتھا وہ ذرا آ گے بڑھ کر کہنے لگا، حضرت! بات بیہ ہے کہ میں اس علاقے کا سپر نٹنڈ نٹ پولیس (S.P.) ہوں اور بیم میرے بڑے کہ میں اس علاقے کا سپر نٹنڈ نٹ پولیس (S.P.) ہوں اور بیم میرے بڑے ہوئی ہیں ، انہوں نے آپ سے بیعت کی ہوئی ہے اور اب مجھے بھی میرے بڑے ہوں کہ آپ بھی جوا کی ہوئی ہوں کے محکمے میں ہوں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی جوا میں۔ چونکہ میں پولیس کے محکمے میں ہوں اس لئے میرا کھا تا بھی جرام ، میرا پینا بھی جرام اور میرا پیننا بھی جرام ، حق کہ آپ جو

گناہ سوچ مکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں ،اس لئے بیعت کرنے سے میری کونسی اصلاح ہوگی۔

میں نے کہا، بھلے آپ کی زندگی جیسی بھی ہے، بیعت ہونے کی اپنی برکتیں ہیں۔ آپ نے بدعملیوں کی ظلمت کو دیکھا ہے اور ہم نے اس عمل (بیعت) کے نور کو دیکھا ہے اور ہم نے اس عمل (بیعت) کے نور کو دیکھا ہے ، آپ ذرا آز مالیس کہ کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اچھا، جی بیعت کر لیتا ہوں۔ عاجز نے اسے بھی بیعت کریا اور اس کے دل پر بھی انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگا دی۔

چار پانچ ماہ کے بعد پھرائی شہر میں پروگرام کے سلسلہ میں جانا ہوا۔ اللہ کی شان کہ عصر کی نماز کے بعد جب یہ عاجز کھڑا ہوا تو کسی آ دی نے پیچھے ہے آ کر ''جھی'' ڈالی۔ میں بڑا جیران ہوا کہ میری تو کسی سے ایسی Frankness (بے تعلق ) نہیں ہے کہ کوئی آ کر پیچھے سے یوں'' چھی '' ڈالے تھوڑی دیر کے بعدائ نے چھوڑا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے وہ سپر نٹنڈ نٹ پولیس نظر آئے۔ اس کی مسنون داڑھی تھی۔ میں نے دیکھ کر کہا ، او سپر نٹنڈ نٹ صاحب! کیا حال ہیں؟ کہنے لگا،

'' حضرت! وہ سپر نٹنڈ نٹ تو ای دن مرگیا تھا بس آ پ کا غلام زندہ ہے''۔ اس کے بعداس نے بھر نے جمع میں کہا،

'' حضرت! میری لائف اتنی بدل گئی ہے کہ میں تہجد کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں اوراس مسجد میں آکر فجر کی اذان ویتا ہوں''

ایک ایم این اے پرنسبت کی برکات

جہانیاں منڈی میں ہماراایک مدرسہ 'جامعہرحمانیہ' ہے۔ وہاں کے مبتم ، ناظم

اور اساتذہ سلسلہ، عالیہ میں بیعت ہیں۔ اس تعلق کی بنا پر اسے ہم اپنا مدرسہ کہتے ہیں۔اس جامعہ میں بخاری شریف کے افتتاح یا اختیام پر اس عاجز کولازمی جانا پڑتا ہے کیونکہ علماء کی محفل ہوتی ہے۔

ایک مرتبه اختام بخاری شریف کی محفل میں شمولیت کے لئے انہوں نے عاجز کوشرکت کا حکم ویا۔ اس عاجز نے حکم کی تعمیل کی۔ جب بیان سے فارغ ہوئے تو حاجی عزیز الرحمٰن صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، حضرت! میراایک فرسٹ کزن ہے اور وہ ایم این اے (مبرنیشنل اسمبلی) ہے۔ وہ ایک بڑا ہی اچھا انسان ہے۔ اس نے لندن سے تعلیم حاصل کی اور وہ وہ بیں کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ اس وقت کروڑوں پی انسان ہے۔ اس نے یہاں بھی اپنی وہی لا گف رکھی جو وہ اس وقت کروڑوں پی انسان ہے۔ اس نے یہاں بھی اپنی وہی لا گف رکھی جو وہ اس کی آئی زیادہ جائیداد ہے کہ اس کی زمین بکی اور یوراشہر آباوہ وا۔

انہوں کے کہا کہ وہ پچھلے ۳۵ سالوں سے متواتر ایم این اے بن رہا ہے۔
ایک گورنمنٹ آئے ہو بھی وہ ایم این اے بن جاتا ہے اور دوسری گورنمنٹ آئے
تب بھی وہ ایم این اے بن جاتا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کدوہ سارا سال وہاں کے
لوگوں کے کام کرتا ہے۔ چونکہ اس کو پینے کالا پی نہیں ہے اس لئے وہ بےلوث ہو کر
غریبوں کے کام کرتا ہے اور ان کی پریٹانیوں میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لئے
لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ووٹ ویں گے۔ بلکہ وہ اپنے طقع میں اتنا مقبول اور ہر
ولعزیز ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ کی تھے کو بھی کھڑا کر دیتو لوگ اس تھے کو بھی ووٹ
دے کرا یم این اے بناویں گے۔ وہ اپنے طقہ میں اتنا مقبول اور ہر ولعزیز ہے۔شہر
دے کرا یم این اے بناویں گے۔ وہ اپنے طقہ میں اتنا مقبول اور ہر ولعزیز ہے۔شہر
کے ڈپٹی کمشنر ، اسٹنٹ کمشنر ، ایس این او اور دیگر افسران اس کے ساتھ انہی

بن جانا ہے ،اگر ہم اس سے بگاڑیں گے تو یہ ہمیں یہاں سے اکھاڑ کرکسی اورصو بے میں بھجوا دے گا اور ہم خواہ مخو اہ مصیبت میں پڑجا کمیں گے۔

اس کا کام ہے کہ وہ ساراون اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھار ہتا ہے، نمریب آرہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی پر بیٹانیاں دور کرنے میں مدد کرر ہا ہوتا ہے، کسی کو نوکری دلوا تا ہے، اور کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوتو اس کو بیسے دے دیتا ہے۔ اس طرح وہ سارا دن لوگوں کے کام سنوار تار ہتا ہے۔ اس لحاظ سے لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ لیکن اس کی زندگی کا ایک افسوس ناک بہلویہ ہے کہ اس کار جمان دین کی طرف اتنازیا وہ نہیں ہے۔ بلکہ پچی بات تو یہ ہے کہ وہ عید پڑھنے کے لئے بھی مشکل سے بہت انتازیا وہ نہیں ہے۔ بلکہ پچی بات تو یہ ہے کہ وہ عید پڑھنے کے لئے بھی مشکل سے بی آتا ہے۔ میں ابی جا ہوں ہے کہ وہ وہ ین کے قریب آجا ہے۔ میں نے کہا، بہت انجاء وہ کہنے گئے، تی پھر کیا کرنا جا ہے۔ میں نے کہا، اب تو گاڑی میں سامان رکھ دیا گیا ہے اور میں جار ہا ہوں۔ آپ اتنا کا م کرنا کہ ان کے پاس چلے جانا اور جا کر دیا گیا ہے اور میں جار ہا ہوں۔ آپ کوسلام دیا ہے۔ بس اتنا بی کافی ہے۔ دیا گیا ہے۔ اس اتنا بی کافی ہے۔

میں تو یہ بات بھول ہی گیا تھا، لیکن اللہ کی شان و کیھئے کہ جب الکے سال پھر بخاری شریف کے اختیام کے موقع پر وہاں پنچے تو ھا جی عزیز الرحمٰن صاحب خوشی خوشی میرے باس آئے اور کہنے لگے، حضرت! میں نے اپنے کزن کو پچھلے سال آپ کا سلام دیا تھا، بچھ دیر تو وہ سو چمار ہا اور بعد میں کہنے لگا کہ جب آپ کے پیرصاحب آئیس تو میری ملا قات کروا تا، اس لئے میں اب ان کو آپ کی ملا قات کروا تا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا آپ اس کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا ۔ اچھا آپ اس کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا ۔ اچھا آپ اس کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے بھوں ۔ میں نے کہا ، اچھا آپ اس کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے بروں نے کہا ہے :

بئس الفقير على باب الامير ونعم الاميرعلي باب الفقير

( فقیروں میں سے سب سے برافقیروہ ہوتا ہے جو کی امیر کے درواز سے پر چل کر جائے اور امیروں میں سے بہترین امیروہ ہوتا ہے جو کسی فقیر کے درواز سے پر چل کر جائے )

اس لئے اس فرمان کے مصداق اگر میں تمہارے پاس چل کے آؤں گا تو بئس الفقیر بن جاؤں گا وراگر آپ ملئے آئیں گے تو نعم الامیر بن جائیں گے، اب بتائیں کہ آپ کیا جا ہے ہیں؟

اس کے بعد حاجی صاحب ان کے پاس چلے گئے۔ جب انہوں نے ان سے بات کی تو اللہ کی شان دیکھئے کہ اس نے اپنی پجار وگاڑی نکالی اور جس مدر سہ میں ہم بیٹے ہوئے تھے وہ ایم این اے صاحب وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ آکر چٹائی پر بیٹھ گئے تو لوگ بڑے جران ہوئے کہ وہ بندہ جو پوری زندگی بھی مدر سہ میں آیا نہیں تھا وہ بھی آکر چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے علیحدگی نے بات کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ اس عاجز نے دوسرے حضرات کو باہر بھیج کر دوازہ بند کردیا۔

دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے حال احوال پوچھے۔اس کے بعد عاجز نے تو بہ کے عنوان پر چند آیات اور احادیث جواللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالیں ان کے سامنے بیان کیس۔ سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حضرت! تو بہتو وہ کرئے جس کے کھاناہ ہوں ،اس نے بھی نیکی کی ہی کہا کہ جو گناہ ہوں ،اس نے بھی نیکی کی ہی نہو، وہ کیسے تو بہ کرے ، مجھے تو یا دہی نہیں پڑتا کہ میں نے بھی نماز بھی پڑھی ہوگی ، میراد ماغ یورپ میں جا کرا رہا خراب ہوا کہ مجھے وہاں'' پینے پلانے'' کی عادت پڑگی جس کا گئی جس کی وجہ سے میں اپ آپ میں مست ہوتا ہوں ، میں اس عادت کو چھوڑ بھی گئی جس کی وجہ سے میں اپ آپ میں مست ہوتا ہوں ، میں اس عادت کو چھوڑ بھی

نہیں سکتا۔ کیا میرے جیسا بندہ بھی بدل سکتا ہے؟ میں نے کہا ، ہاں ، بدل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے، جی میرے پاس تو نیک اعمال نہیں ہیں ۔ میں نے کہا نہیں نہیں ،آپ کے بہت سے نیک اعمال ہیں۔ جب میں نے کہا کہ آپ کے بھی نیک اعمال بہت ہے ہیں تو وہ جیران ہونے لگے۔ میں نے ان کی پیریفیت دیکھ کر کہا کہ آپ نمازنہیں يره عنا - كہنے لكے ، ہاں - ميں نے كہا ، مجد ميں بھى نہيں جاتے ؟ وہ كہنے لكے ، ہاں۔ میں نے کہا کہ بیا گناہ ہی ہے بوآ پے کرتے ہیں مگراس کے ساتھ ساتھ آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں مثلاً جب کوئی دکھی آتا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ ہمدر دی كرتے ہيں؟ كہنے لگے، ہاں ۔ ميں نے يو چھا، كيا آپ غريبوں پر رحم كھاتے ہيں؟ کہنے لگے ، ہاں ۔ جولوگ مشکل میں تھنے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کی مشکل دور كرنے كے لئے مددكرتے ہيں؟ وہ كہنے لگے، جي ہاں ميں تو ایسے كام بہت زيادہ كرتا ہوں ۔ میں نے كہا، بيرب خيرخوا ہى كے كام ہیں نیكی كے كام ہیں،اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نامہء اعمال کے ذخیرہ میں نیکیاں بھی بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں ۔اب ان کوبھی تسلی ہوگئی کہ میں جوسارا دن فلاحی کا م کرتا ہوں یہ بھی نیکی کے ہی کام ہیں۔

اس کے بعد میں نے انہیں سمجھایا کہ دوسروں کے کام آنا تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑے اجروالا کام ہے۔وہ بین کر کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھاگمات پڑھا دیتا ہوں ان کی برکت سے تمہار ہے بچھلے گنا ہوں کی فائل بند ہوجائے گی اور ایک نئی فائل شروع ہوجائے گی۔اس کو بات سمجھآگئی۔ چنا نچہ کہنے لگے ، جی ٹھیک ہے ۔ میں نے ان کو بیعت کے کلمات پڑھا دیئے ، پھر مراقبہ کروا کررخصت کردیا۔

بعد میں حاجی صاحب نے باقی بیروا قعہ سنایا کہ جب بیصاحب اپنے گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں شراب کی جتنی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو۔اس نے سب بوتلیں تو ڑ دیں ..... پہلے دور میں شرا بی کوشرا ب سے تو بہ کروا نا ولایت کبریٰ کے مقام کے بزرگوں کا کا م ہوتا تھا اور اللہ کی رحمت دیکھئے کہ اس دور میں ہم جیسے کو اللہ تعالیٰ سبب بنار ہے ہیں ۔اس کی رحمت کتنی عام ہے .....انہوں نے اپنی بیوی سے کہد دیا کہ میری پہلی سوسائٹی کے لوگ اب ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ پھر کہنے لگے کہاب نماز بھی پڑھوں گا اور نیکی کے دوسرے کا م بھی کروں گا۔اس نے کہا، میں اور کیا جا ہتی ہوں ، اگر آپ کی زندگی ایسی ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ بیوی پیسب و مکھ کر جیران ہوتی جار ہی تھی کہ اس کوا جا تک کیا ہو گیا ہے۔ خیر' انہوں نے ابھی ایک آ دھ ہی نماز بڑھی ہو گی کہ انہوں نے ٹی وی میں خبریں سنیں کہ آ جکل عاجیوں کے قافلے حج کے لئے جارہے ہیں۔خبریں سن کر انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں درجنوں دفعہ امریکہ اور پورپ ہوآیا ہوں کیکن آج تك مجھے عمرہ یا حج کے لئے جانے كى تو فيق نہيں ملى جبكہ حج كرنا تو مجھ يرفرض ہے،اس لئے میرا دل جاہ رہا ہے کہ میں بھی جج کروں ۔ بیوی نے کہا ،ضرور کریں ۔ چنا نچیہ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے Admister of religious affairs نہ امور کے وزیرے) کوفون کیا کہ میں حج پر جانا جا ہتا ہوں ۔اس نے کہا۔ جناب ایم این اے صاحب! آپکل ہی آ جائے ، ہم آپ کو پیشل سیٹ پر جمجوا دیں گے ، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ،آپ تومسلسل ۳۵ سالوں سے ایم این اے بن رہے ہیں ، اس وجہ ہے آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے ، آپ جس وقت بھی تشریف لائیں گے ہم ای

وفت آپ کوبھجوا دیں گے۔

وہ ایک سوٹ کیس لے کر وہاں پہنچ گئے .....اب ہوا یہ کہ دفتر والے جب حاجیوں کے گروپ تشکیل ویتے ہیں تو ان میں سے کسی مجبوری کی بنا پر بھی کبھی کچھ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں مثلاً کوئی بیاری کی وجہ سے نہ جا سکتے یا فوت ہونے کی وجہ سے کوئی سیٹ خالی ہو جائے ......انہوں نے ان کوالی ہی ایک سیٹ پرایڈ جسٹ کر کے گروپ لیڈر بنا کر بھیج ویا۔

الله کی شان و یکھئے کہ انہوں نے جج کے دوران اپنے گروپ کے لوگوں کی خوب خدمت کی ۔ وہ کھا نا بھی لے کرآتے اور دسترخوان بھی ان کے سامنے لگاتے سے ۔ لوگ کہ ہم جیران ہوتے تھے کہ بیہ وہی شنرادہ تھا جو کسی کی بات تک نہیں سنتا تھا اب اس قدر بچھا بچھا جا تا ہے ۔ خیر جج مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ریش والی سنت اپنانے کی بھی تو فیق عطا فر مادی ۔

جے ہے واپس آنے کے بعد جب شہر کے علما کو پتہ چلا کہ اب وہ واپس آ چکے ہیں تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ پہلے تو ہماری ان سے بنتی نہیں تھی ،لیکن چونکہ اب یہ نیک بین تھی ہیں تھی ،لیکن چونکہ اب یہ نیک بین چکے ہیں اس لئے ہمارا یہ تن بنتا ہے کہ ہم سب جا کر ان کو مبار کہا دویں ۔ چنانچہ انہوں نے طے کرلیا کہ ہم ہیں بچپیں علما عصر کے بعد جا کر ان کو مبار کہا ددیں گے۔

ادھروہ عصر کی نماز پڑھ کرگھر آئے ،سر پرٹو پی تھی ، ہاتھ میں تبیج تھی جو مدینہ منورہ سے لائے تھے۔ہم نے گھنٹی بجائی تو انہوں نے آ دمی کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ ہاہر کون ہے۔ اس نے آکر بتایا ، جی شہر کے علاء آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو گیسٹ روم (مہمان خانہ) میں بٹھاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ علاء کے پاس پہنچ تو گیسٹ روم (مہمان خانہ) میں بٹھاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ علاء کے پاس پہنچ تو سب سے ملے سب ہے ملے سب ہے میں مراہم وقع تھا کہ وہ شہر کے علاسے گلے مل رہا تھا ۔۔۔۔ ملے

کے بعدان سے کہنے گئے کہ آپ تشریف رکھیں ، میں ابھی آپ کے لئے آپ زم زم اور تھجوریں لا تا ہوں اور آپ کو میں جج کی با تنیں سنا تا ہوں ۔ علما نے ان کے چہر ہے پر داڑھی ،سر پرٹو پی اور ہاتھ میں تبیع ویکھی تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی شان کہ یہ وقت بھی اس کی زندگی میں آنا تھا۔

، اندر گئے اور بیوی سے کہا کہ شہر کے علاء آئے ہیں ، آپ ان کے لئے زم زم اور مجبوریں لینے کے لئے زم زم اور مجبوریں لینے کے لئے اور مجبوریں اور میں اپنی تبیع پوری کرلوں۔ وہ زم زم اور مجبوریں لینے کے لئے اندر گئی اور وہ اپنی تبیع پوری کرنے لگے۔ جب وہ اندر سے زم زم اور تھجوریں لے کر واپس ان کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔اللہ اکبر....!!! جب انہیں موت آئی تو

..... حج كزكي آئے تھے،

..... چېرے پرسنت کا نورتھا،

.....مر پر ٹو بی تھی ،

..... ہاتھ میں تبیج تھی ،

.....نمازیژه کربیٹے تھے،

..... با وضویتھے ، اور

.....ول میں علمائے کرام کو ہدیددینے کی نبیت تھی۔

یہ کیا چیز تھی؟ بیانست کی برکت تھی۔ جولوگ میہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر والے کیا کرتے رہتے ہیں ان پیچاروں کواصل میں حقیقت کا پہتہ ہی نہیں ہوتا۔ عام دستور ہے کہ الناس اعداء لما جھلوا

(لوگوں کوجس چیز کا پہتاہیں ہوتا وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں )

یمی وجہ ہے کہ ذکر کرنے والوں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔

#### سلسله نقشبندييركي وجبرتسميه

ہمارے مشائخ بیعت ہونے والے سالک کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بخارا کے علماء سے یو چھا کہ مشائخ قلب کے او پرانگلی رکھ کر جواللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ، جی آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ''بہاؤالدین'' تھا،لیکن نقشبند کے نام ہے مشہور ہو گئے ، ہمارا سلسلہ سیدنا صدیق ا كبرﷺ ہے چلا تو شروع شروع ميں''صديقيہ سلسله'' كہلاتا تھا ، پھرخواجہ بايزيد بسطا می رحمة الله علیہ کے بعد بعض جگہوں پر اس کا نام''طیفو ریہ سلسلہ'' پڑ گیالیکن نقشبند بخاری رحمة الله علیه کے زمانه میں اس کا نام'' نقشبندیه سلسله' پڑ گیا ، بینا م زیا دہ مشہور ہو گیا۔ ختی کہ جس سے یو چھتے کہ اصلاحی تعلق کہاں ہے تو جواب ملتا نقشبند سے۔اس طرح اس سلسله کا نام'' نقشبندیهٔ ' ہی مشہور ہو گیا۔ جیسے لوگ اپنے آپ کوعلوی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ نسباً علوی مشہور ہو جاتے ہیں ،حتی کہ یہی نام پہیان کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے راویوں کے نام لکھے اور ساتھ عَلَویًّا ،عُذُمَانِیًّا بھی لکھا۔ جب بخاری شریف میں بھی علوی اورعثمانی نبیت کا ثبوت ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ پہچان کے لئے ایسالفظ استعال کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں تو اس ایک لفظ سے پیتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کن بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے ..... کہنے لگے ، آپ اپنے ہاتھ کی انگلیاں د کیھئے، یہ ہاتھ کی انگلیاں''اللہ'' کےلفظ کی شکل بن رہی ہیں ۔خواجہ بہاؤ الدین رحمة اللّٰہ عَلیہ بھی انگلیوں ہے'' اللّٰہ'' کے نام کی شکل بناتے تھے اور اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے

كالمنافي المنافي المنا

ان کو جوروحانی طافت دی تھی ،اس روحانی طافت کے ساتھ بندے کے قلب پرانگلی رکھ کر''اللّٰد'' کالفظ کہتے تھے،

> کان ینقش اسم الله علی قلوب السالکین (وه سالکین که دلول پرالله کانام نقش کردیا کرتے تھے)

واقعی سالکین کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے ان کے دلوں پر اللّٰد کا نام نقش کر دیا ہو۔ وہ چونکہ اللّٰہ کے نام کانقش سالکین کے دلوں میں پرنقش کر دیتے تھے اس لئے وہ نقشبند کے نام سے مشہور ہوگئے۔

قلب برانگلی لگنے کا فائدہ عالم نزع میں

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے ايک مرتبه عجيب بات ارشا دفر مائی ۔ فر مایا که حضرت خواجه فضل علی قریشی رحمة الله علیه فر ماتے تھے که

'' جس قلب پریہانگلی لگ گئی اس کو کلمے کے بغیرموت نہیں آ سکتی''۔

حضرت رحمة الله عليه اس وقت بڑے ہی خوشگوارموڈ میں تھے ، عاجز بھی اس وقت خدمت میں تھا، اس لئے موقع کوغنیمت سجھتے ہوئے میں نے عرض کیا، حضرت! وقت خدمت میں تھا، اس لئے موقع کوغنیمت سجھتے ہوئے میں نے عرض کیا، حضرت میرا یہ وقع ہوئے میں ہے اتنی بات کہی تو حضرت میرا مقصد سجھ گئے ۔ چنا نچہ حضرت رحمۃ الله علیه نے فر مایا کہ میں تہہیں بات سمجھا تا ہوں - حضرت رحمۃ الله علیه نے فر مایا کہ جب شنخ قلب پرانگی رکھ کر الله الله کی ضرب لگا تا ہے تو ایک نوراس بند سے کے قلب کے اندر آ جا تا ہے ۔ اس کے بعدا گراس کا تعلق شنخ کے ساتھ نہ بھی رہے ، اس نے معمولات نہ بھی کیے اور اس طرح غفلت کی زندگی گزارتا رہا تو بھی موت کے وقت جب بالکل آخری وقت آ نے لگتا ہے تو اس وقت آ نے لگتا ہے تو اس

مناظر بھی کھلنے لگتے ہیں اور و نیا بھی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ آہتہ آہتہ و نیاوی چیزیں او جھل ہور ہی ہوتی ہیں اور آخرت کے مناظر سامنے آرہے ہوتے ہیں مگر ایک لمحہ الیا بھی ہوتا ہے جب آخرت کا منظر بھی آ جاتا ہے اور د نیا کے بھی اثر ات ابھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ادھر تو موت کے مناظر کھل کر سامنے آ چکے ہوتے ہیں اور ادھر ابھی کچھ یا د باقی ہوتی ہے، میں اس وقت جبکہ وہ سامنے آ چکے ہوتے ہیں اور ادھر ابھی کچھ یا د باقی ہوتی ہے، میں اس وقت جبکہ وہ بندہ جس نے کسی شخ سے اللہ اللہ کی ضرب لگوائی تھی ، جب وہ باوجود خفلت کی زندگی وہ اس لمحے کو پنچتا ہے تو ہزرگوں کے اللہ اللہ کہنے کا نور واضح ہوجاتا ہے اور اس نور کی ہرکت سے اللہ تعالی اسے کلے یرموت عطافر مادیتے ہیں۔

#### زند گیوں کے بد<u>لنے</u> کا سلسلہ

اس لئے جومعمولات آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کو آپ با قاعد گی کے ساتھ کریں اور خوداس کی برکات دیکھیں۔ ڈاکٹر کو تو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ تم ٹھیک ہور ہا ہوں۔ ہمارے تم ٹھیک ہور ہا ہوں۔ ہمارے مشاکح کا بھی بہی طریقہ ہے، وہ خود پھی نہیں کہتے ہیں بلکہ خسلک ہونے والے خود بتاتے ہیں کہا ہی بہی طریقہ ہے، وہ خود پھی نہیں کہتے ہیں بلکہ خسلک ہونے والے خود بتاتے ہیں کہ اب میری زندگی ہیں تبدیلی آربی ہے، ہیں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ اچھامحسوں کرتا ہوں، میرے اندراب نیکی کا شوق زیادہ ہا اور میں فلاں فلال گناہ چھوڑ چکا ہوں۔ اس لئے خانقا ہوں میں مشاکح جواللہ اللہ کرواتے ہیں اس کے جارے میں نہیں ، خواہرا تو عدد پورے ہوتے نظر آرہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں بین ، نہیں ، ظاہرا تو عدد پورے ہوتے نظر آرہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں زندگیوں کے بدلنے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت ی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت ی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت ی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت ی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت کی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت کی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت کی مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تی بہت کی خانقا ہوں پر آجکل رکی پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ جسے ہیں بی ہو ہے بہلے

المالية المحالية المح

ز مانے میں جیسے عالم تھے کیا آ جکل کے دور میں ان جیسے عالم ملتے ہیں؟ کوئی کوئی کہیں کہیں کہیں ملتا ہے،ای طرح پہلے ز مانے میں جیسے مشائخ تھے ویسے ہر جگہ تھوڑ املیں گے۔ یہ قحط الرحال کا دور ہے۔ بہت کم ایسے بندے ہوں گے جوشر بعت کوسامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم تمبع شریعت وسنت مشائخ کے ساتھ خود بھی خسلک ہوں اورا پنی اولا دوں کو بھی خسلک کریں۔

#### اصلاحی تعلق کی برکت

سے عابر آپ سے ایک بات کہددیا چاہتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکے لیجے کہ آپ کی اولا دیش سے جو بچسب سے زیادہ نافر مان ہے آپ اس کو کی صاحب نبیت شخ سے بیعت کرواد ہے ، اگر نبیت کی ہوئی تو اس کی زندگی میں یقینا تبدیلی آئے گی۔ بیکوئی معمولی چیز نبیس ہے۔ الحمداللہ بیانی مقصدیمی ہوتا ہے کہ انسان کی امارے مشارکے جو تو ہہ کے کلمات پڑھاتے ہیں ان کا مقصدیمی ہوتا ہے کہ انسان کی ندگی بدلے اور وہ غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر شریعت وسنت والی زندگی پہ آجائے۔ اس لئے ایے حضرات کے ساتھ نسلک ہوتا، ان سے اللہ اللہ سیکھنا اور اپنی زندگی کو آئے انسان کی شخصیت کے کھار کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ایسے حضرات کے ساتھ نسلک ہوتا، ان سے اللہ اللہ سیکھنا اور اس لئے اس کو 'اصلاحی تعلق' کہتے ہیں۔ یا در کھیں کہ ہم نے سالکین کو تیج کا کہی اس لئے اس کو 'اصلاحی تعلق' کہتے ہیں۔ یا در کھیں کہ ہم نے سالکین کو تیج کا کہی ساتھ آتا ہوتا بلکہ اصلاح مقصود ہوتی ہے تا کہ دل میں دین کی محبت آ جائے۔ جو سالکہ نیک نیم کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔

آج کی بیمفل اختیا میمفل تھی اس لئے یہ چند باتیں بیعت کے بارے میں بھی بتا دی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بعض دوست ایسے بھی ہوں جنہوں نے خانقا ہوں کا نام بھی نہ سنا ہو، جب نام ہی نہیں سنا ہوگا تو ان کے مقاصد کا کیا پہتہ ہوگا۔ یا در کھیں کہ تصوف الإسلامية المسلامية ا

دین ہی کا شعبہ ہے۔

- خوشا مسجد و مدرسه خانقاه که در وے بود قبل وقال محمد

#### دس دن اعت**کاف کے اثر ا**ت

آپ نے اعتکاف میں یہاں چند دن گزارے ہیں ، یدد کیھنے کوتو دی دن ہی ہیں لیکن آپ ان کے اشاء اللہ تم انشاء اللہ بوراسال محسوں کریں گے۔الگلے رمضان المبارک تک آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا کہ آپ اس کے الڑات محسوں کررہے ہیں۔ یہ کوئی گھڑی با ندھ کرلے جا کیں گے بلکہ یہا کہ ایس کے بندھ کرلے جا کیں گے بلکہ یہا کہ ایس جہ جس کی آپ کوئی گھڑی با ندھ کرلے جا کیں گے بلکہ یہا کہ ایس جہ جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے ، یہ بغیر کھے اور بغیر بتائے اپنا الرد کھا رہی ہوتی ہے۔ اس کو'' فیض'' اور'' نور'' کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نور کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ بالحضوص جو احباب اعتکاف میں بیٹھے ان کو جا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تر تیب کو بدلیں ، جس طرح وہ اب اپنے گنا ہوں سے بچی کی تو ہر کر بچھے ہیں ، وہ آئندہ پورا سال اس طرح وہ اب اپنے گنا ہوں سے بچی کی کوشش فرما کیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو طرح گنا ہوں سے بچی کرگڑا رنے کی کوشش فرما کیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو گا اور انشاء اللہ اس معاملہ میں ان کے لئے آسانیاں ہوں گی۔

#### اظهارتشكر

مقامی احباب جنہوں نے دعوت دی اور یہاں پراننے ایٹھے انتظامات کیے ، یہ عاجز اعتکاف والوں کی طرف ہے اور اپنی طرف ہے ان سب کاشکر بیا ادا کرتا ہے۔کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے :

#### مَنُ لَمُ يَشُكُوِ النَّاسَ لَمُ يَشُكُوِ اللَّاسَ (جو بندوں كاشكرا دانہيں كرتاوہ اينے يرور دگار كا بھی شكرا دانہيں كرتا )

ان حضرات نے بہت ہی فراخد لی ، بٹاشت قلب اور محبت کے ساتھ ہم عاجز مسکینوں کو یہاں آنے کی دعوت دی ، ہمیں یہاں ہر اعتبار سے سہولت رہی اور المحمد لله خوش دلی کے ساتھ اب یہاں سے رخصت ہوں گے اور بید دعا دے کر جائیں گے کہا ہے اللہ! آپ کے ان بندوں نے اس عاجز مسکین کا دل خوش کیا ، اس کے بدلوں کوخوش فرمادے۔

#### نیک خاوندعورت کا مرشد ہوتا ہے

مستورات میں سے جنہوں ئے بیعت کی ان کے مردول کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ان کو معمولات کے لئے یاد دہانی کرواتے رہیں ...... بلکہ یاد رکھیں کہ اگر خاوند نیک ہوتو عورت کا مرشد وہی ہوتا ہے ۔لیکن مصیبت سے ہے کہ آ جکل کے خاوند الٹااس کی دینداری میں رکاوٹ بے ہوتے ہیں ...... اگر بیعت ہونے والی مستورات پہلے پردہ نہیں کرتی تھیں اور اب انہوں نے پردہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ان کے لئے رکاوٹ نہیں کرتی تھیں اور اب انہوں نے پردہ کر کاوٹ بنیں ۔اب تو وہ بیا نات من کر میارادہ کر چکی ہیں اس لئے اب ان کو آپ کی سپورٹ بنیں ۔اب تو وہ بیا نات من کر میارادہ کر چکی ہیں اس لئے اب ان کو آپ کی سپورٹ عیا ہے، لیکن اگر آپ نے ہی کوئی ادھرادھر کے Comments ( تا ثر ات ) پاس کر دیئے تو شیطان محنت کر ہے گا اور اس کو بگاڑنے کے لئے پور اایک سال مل جائے گا۔اس ایک سال مل جائے گا۔اس ایک سال میں وہ اس عورت کو Pull down ( پست ) کردے گا۔

#### مستورات کی قابل صد آفرین محنت

جن مستورات نے گھروں میں کھانے بنائے ، را توں کو جا گیں اور دنوں میں

یا نات کے لئے بھاگ دوڑی ان کوبھی اللہ رب العزت جزائے خبر عطافر مائے کیونکہ استے مہمانوں کورمضان المبارک کے دنوں میں بحری وافطاری کا کھا تا پہنچا تا واقعی قابل صد آفرین بات ہے ۔ اور صرف ایک ہی کھا تا نہیں بلکہ ما شاء اللہ کئی کئی کھانے ہوتے تھے۔ اس میں مزے تو ہم مہمانوں کے تھے ، مقامی احباب تو فقظ عیائے سے افطاری کرتے تھے اور باقی سب کچھ ہمارے لئے ہوتا تھا اور ہم بھی بڑے خوش تھے ۔ ایسے اچھے میز بان کہاں ملیں گے ۔ بہر حال اللہ تعالی سب کو بڑائے خیر عطافر مائے ، جس جس نے جس نیت کے ساتھ جو جو خدمت کی اللہ تعالی بنا کے ان سب کی نیک نیوں کے مطابق ان کے ساتھ جو جو خدمت کی اللہ تعالی ان سب کی نیک نیوں کے مطابق ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فر ماوے اور جو ماں باپ اپنی اولا دوں باپ باپ اپنی اولا د کے بارے میں فکر مند ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اولا دوں باپ باپ اپنی اولا د کے بارے میں فکر مند ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اولا دوں باپ باپ بینی اولا د کے بارے میں فکر مند ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اولا دوں باپ باپ بینی اولا د کے بارے میں فکر مند ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اولا دوں باپ بین بازے اور ان کی آئے کھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ (آئین)

#### آئندہ سال اعتکاف کرنے کی دعوت

اس سال ہمارے مختلف عنوانات ایک ترتیب سے چلے۔ دوست احباب آئندہ کے لئے بھی فرمارہ ہیں کہ آپ نے حاضری دینی ہے اور بیاجز بھی ارادہ کر چکا ہے کہ اگرزندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ سال بھی حاضری دیں گے۔ انشاء اللہ آئندہ سال ان عنوانات کے علاوہ دوسرے اصلاحی عنوانات کو کھولا جائے گا۔ جو تجھ آپ نے اس دفعہ یہاں سے سناہے اس کے نوٹس بنالیس اور سال بھر میں بھی مطالعہ کرتے رہیں تا کہ یہ باتیں تازہ رہیں۔

# مقامی احباب ہے گزارش

مقامی احباب جوآ ئندہ سال کے لئے دعوت دے رہے ہیں ان کی خدمت

میں گزارش ہے کہ وہ آئندہ سال کے پروگرام کے بارے میں دوسرے احباب کو ضرور خبر دیجئے گا کیونکہ بچھلے سال اعتکاف کے بعد مجھے ماریشس، زمبابوے اور مختلف جگہوں کے دوستوں نے کہا کہ جمیں تو پیتہ ہی نہیں تھا در نہ ہم بھی آتے اور اس دفعہ بھی باہر ملکوں میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی ،اس لئے آئندہ سال پیضر در کیجئے گا کہ سال کے دوران اگر آپ کی ملا قات قریب قریب کے علماء اور عزیز وا قارب کا کہ سال کے دوران اگر آپ کی ملا قات قریب قریب کے علماء اور عزیز وا قارب سے ہوتو ان کو پیا طلاع بہت پہلے ہے دے دیے گا تا کہ جولوگ اس میں شامل ہونا جا بیں وہ بھی شامل ہو جا کیں اور زیاد ، سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا کیں ، جینے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا کیں ، جینے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا کیں ، جینے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا کیں گا تناہی زیادہ آپ کوفائدہ ہوگا۔

#### اعتراف حقيقت

باقی سے کہ ہم سب نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے۔ تا ہم ہمیں اس موقع پر کثرت سے استغفار کرنی چا ہیے کیونکہ ہمیں اعتکاف کے دوران جن آ داب کی رعایت کرنی چا ہیے تھی یقیناً ہم سے کوتا ہی ہوئی ہوگی ، ہم حق ادا نہیں کر سکے ، ہمیں اس موقع کوزیادہ فائدہ مند بنانا چا ہے تھا۔

ہر چه گیر<sup>علتی علت شود</sup>

(علتی جو کرتا ہے اس میں علت ہی ہوتی ہے)

بہر حال ہم اپنی ستی اور نالائقی کا اعتراف کرتے ہوئے احساس ندامت کے ساتھ پروردگار عالم کے سامنے استغفار کرتے ہیں ، ہمارے کی قول وفعل ہے کسی کا دل دکھا ہو یا اگر کوئی گناہ سرز د ہوا ہو یا کوئی بات اللہ کو ناپند آئی ہوتو ہم ان سب سے تو بہ کرتے ہیں اور اس وقت یہ دعا ما نگتے ہیں کہ اے اللہ! ہماری کو تا ہیوں پر نظر نہ ڈالے گا بلکہ اپنی رحمت کے خز انوں کو دیکھئے گا اور ہماری خالی جھولیوں کو دیکھ کر

BO THE RESIDENCE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

ان کو گھر دیجئے گا، ۔۔۔۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب مز دور مز دوری کرتا ہے تو گھر کا مالک بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے ، جب عام دنیا دار مالک بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے ، جب عام دنیا دار مالک بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے ، جب عام دنیا دار مالک بھی کچھ نہ کچھ دے کھر اسے دے تو اللہ کے در کو بکڑ ااور اسی کی رضا کے لئے یہاں بیٹھے ، اس لئے ہم دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ہماری جھولیوں کو گھر دے ، ۔۔۔ آ پ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر جو دل میں آئے اپنے رب سے مانگئے ، اپنے لئے اور پوری امت کے لئے دعا ئیس کے بچے کے اور پوری امت کے لئے دعا ئیس کے بچے کے اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبول فر مالے اور آئیدہ ہمی ہمیں اسی طرح سنت و شریعت کے مطابق زندگی گز ارنے کی تو فیق نصیب فر ماد ہے۔ (آ مین بحرمة سید المرسین)

واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين







# گنا ہوں کی نحوست

اَلُحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيِّمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَذَرُوا ظَا هِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ ﴿ (الانعام: ١٢٠)

.....وَقال الله تَعالَىٰ فِي مقام اخر

يْآيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَابَغُيُكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ

.... وقال الله تعالىٰ فِي مقام اخر ....

\* مَن يَعُمَلُ سُوٓءً ا يُجُزَ بِهِ (النساء: ١٢٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْغِزُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

گناہ چھوڑنے کا حکم ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

وَ ذَرُوُا ظَا هِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ طَ (الانعام: ۱۲۰) [اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا] گناہ اللہ رب العزت کی نافر مانی کرنے کو اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک سنتوں ہے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں۔ کنا ہ میں انسان ہے ! نیاوی نقصا نات بھی ہیں اوراخروی نقصا نات بھی ہیں۔

# گنا ہوں کے نقصا نات کاعلم

(۱) .....انیا ن زہر کے نقصا نات سے واقف ہو تا ہے اس لئے وہ اس سے پختا ہے۔ اگراسے یہ بتادیا جائے کہ آپ کے سامنے جوایک ہزار بسکٹ پڑے ہیں ان میں سے نوسوننانو ہے بالکل ٹھیک ہیں صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے ، آپ کھا لیجئے تو کیاوہ اسے کھالے گا ؟ وہ انسان اسے کھانے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کیا پنہ جس کو میں کھار ہا ہوں اس میں زہر ہو۔ چونکہ ہمیں پنہ ہے کہ زہر کے کھالیے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لئے نہیں کھاتے لیکن ایک بچہ جو اس سے نہیں کہ بیز ہر والا ہے ، ہم کھالو، تو وہ بچہ اسے منہ میں ڈال لے گا۔ اس لئے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے ، اس بچ کو ایک بسکٹ بکڑا ئیں اور اس سے کہیں کہ بیز ہر والا ہے ، ہم کھالو، تو وہ بچہ اسے منہ میں ڈال لے گا۔ اس لئے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹلما اور ہر ممکن طریقے سے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹلما اور ہر ممکن طریقے سے بختا ہے کیونکہ وہ بمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہوجائے گا۔

(۲)....ای طرح ہم سانپ کے نقصان ہے واقف ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو پیتہ

ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مرجاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دیتو لوگ ڈر کر بھا گ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا اگر سانپ کا کوئی چھوٹا سا بچ بھی کسی گھر میں نظر آ جائے تو عور تیں شور مجادیتی ہیں۔ جب تک اس کو مارنہ لیا جائے تب تک وہ چین ہے ہیں ہیٹھتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ گھر میں بچے ہیں اس لئے اس کو مارنا ضروری ہے۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصا نات سے واقف ہیں اس لئے اس کو مارنا ضروری ہے۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصا نات سے واقف ہیں اس لئے اس کا وجودا ہے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔

(۳) ......ہم جانے ہیں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں ، وہ لوگوں کے گھر وں کولوٹ بھی لیتے ہیں اور بعض او قات ان کو جان ہے بھی مار دیتے ہیں۔

یہاں تک کہ کئی در ندہ صفت ڈاکوعز تیں بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اسلئے بندے کہ دماغ میں ڈاکووں کا ایک ڈرسار ہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناوا قف بندہ رات کے وقت آپ کے گھر کا در وازہ کھنگھٹائے گا تو آپ بھی کھو لئے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

آپ سے کہیں گے کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ جب تک آپ اس کا کممل تعارف نہیں کو اپنے اس وقت تک اس اجنبی آ دمی کے لئے در وازہ نہیں کھو لتے۔ اگر وہ کہے کہ بہر ردی ہے در وازہ جلدی کھولوتو آپ کہیں گے کہ میں در وازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کی منت ساجت بھی کرے گا تو آپ اس کے لئے در وازہ نہیں کھولیس گے کو فرائوں نہیں کھولیس کے کو کر وازہ نہیں کھولیس گے کو کی منت ساجت بھی کرے گا تو آپ اس کے لئے در وازہ نہیں کھولیس گے کو کئے آپ قر کا در وازہ رات کے وقت نہیں کھولیس گے۔

لئے آپ اجبی تی خوص کے لئے اپنے گھر کا در وازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔

لئے آپ اجبی تک وقت نہیں تھی میں آگئیں تو یہ با تیں بھی ذہن میں رکھئے کہ .....

﴾ ....نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔نفس ہمارے من میں گناہوں کے جو جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہیں ۔جس طرح انسان زہر سے بختا ہے ای طرح وہ نفس کے ان زہر ملیے خیالات سے بھی بچتا ہے جوا سے گناہ پر برانگیختہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسان زہر ملیاسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا اس طرح گنا ہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کرلو، یہ بھی کرلو، تو آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنفس کی بھی وہ بات قبول نہ کرے، وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے بورا کرنے میں زہر ہے۔ لہذا اگر میں بوری کروں گا توروحانی موت مرجاؤں گا۔

 کرتاد کھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹار ہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کوغافل پاتا ہے تو اک وقت
قلب کے اندرا پنے وارکرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے
واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وساوس کے لئے اپنے دل کے درواز ہے نہیں
کھولیس گے۔ بلکہ دل میں ہروقت اللہ تعالیٰ کی یا در کھیں گے تا کہ ہم شیطان کے
وساوس سے نی سکیں۔

پیۃ چلا کہ ہم گنا ہوں کے نقصا نات سے جتنا زیادہ وقف ہوں گے اتنا ان سے بیخے کی کوشش کریں گے۔ہم نے ڈاکٹرلوگوں کو دیکھا ہے کہ اگران کوچ بی والے کھانے یا پراٹھے دیئے جا کیں تو وہ اٹکو کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں ، حالا نکہان کو کوئی بیاری نبیں ہوتی۔ اگر کوئی یو جھے کہ کیوں نبیں کھاتے تووہ کہتے ہیں ، جی ہمیں اس کے نقصا نات کا پیتہ ہے اور جس بندے کواس کے نقصا نات کا پیتہ نبیں ہوتا کہ اس ہے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں وہ صبح ، دو پہر، شام پراٹھے کھا تا ہے۔ وہ خوب چیلی کباب کما تا ہےخواہ ول کی شریا نیں بند ہی ہوجا ئیں ....ای طرح ڈ اکٹر جب با ہر کے علاقے میں جاتے ہیں تو نلکے کا یانی بھی نہیں پینے۔وہ کہتے ہیں کہاس میں کئ بیار یوں کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم تو بوتل کا صاف یانی عکیں کے ....جی کہ ڈاکٹر جب ہیتال میں مریضوں کے باس جاتے ہیں تو دستانے بھی پہنتے ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ان کو پیتہ ہوتا ہے کہ بیار کے قریب رہ رہ کرکونی بیاری دوسرے کولگ سکتی ہے لہذا وہ احتیاط کرتے ہیں۔ تھے سے بیل کی تار جا رہی ہواور آپ سی الیکٹر یکل انجینئر سے کہیں کہ جناب! ذرااس کو ہاتھ تو لگا ئیں تو وہ کیے گا ، جناب! میں بے وقو ف نہیں ہوں۔اگر کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگا دیں تو وہ کہے گا ، بکل ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتی وہ

BC = 15Und BROWN IN THE POPULATION OF THE POPULA

آبی اندر وولیج ہے انہیئر تو مجھتا ہے کہ اس کے اندر وولیج ہے اور اس سے جان کو خطرہ لائق ہوسکتا ہے لیکن عام آدمی دھوکا کھا جائے گا کیونکہ اے نظر نہیں آر ہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گنا ہوں کے نقصا نات سے واقف نہیں ہوتا اس لئے وہ پر ہیز نہیں کرتا۔ لیکن عالم مجھتا ہے کہ گنا ہوں میں الی نحوست ہے اور ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے اس لئے وہ گنا ہوں کے قریب نہیں جاتا۔

علم کے باوجود گمراہی

جس انسان کے نز دیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتا وہ ایک طرف گناہ بھی کررہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تنبیح بھی پھیررہا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔اورا گرعلم ہے تو وہ علم نافع سے محروم ہے۔قرآن عظیم الثنان میں ہے اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهٔ هَواٰهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَیٰ عِلْمٍ

ا كيا آپ نے اس كود يكھا ہے جس نے اپنى خواہشات كواپنامعبود بناليا ہے ،اللہ نے علم كے باوجوداس كو گراہ كرديا ] (الجاثيہ: ۲۳) علم كے باوجود گراہى كاكيا مطلب؟ .....

آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھالوگوں کوسگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ جانے ہیں کہ ....سگریٹ نوشی مفرصحت ہے ....حتیٰ کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ نوشی مفرصحت ہے ....۔ چتیٰ کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ بیٹر ہے کہ ہم تو پیتے ہیں تم نہ پینا ہے۔ کھانا کھا کر نہ پینا ہے۔ کھانا کھا کر نہ پینا ہے۔ کھانا کھا کر اس کی طبیعت ہیں الی طلب اٹھتی ہے کہ وہ پھرسگریٹ پیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم کے با وجودگراہ ہونا۔

ای طرح انسان جانتا ہے کہ غیرمح م کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے مگراس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتیں۔ وہ بیار ہوتا ہے ،اس کا اپنے او پربس نہیں چلنا ،اس کانفس اس گھوڑ ۔ کی طرح بے قابو ہوتا ہے جوا پنے سوار کی بات نہیں مانتا اور بھا گنا ہی رہتا ہے ۔ جس انسان کو علم نافع نصیب ہو جائے اور وہ گنا ہوں کے نقصانات کو اچھی طرح بہجان لے وہ آ دمی پھر گنا ہوں کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہرممکن اس سے طرح بہجان ہے۔ کی شش کرتا ہے۔

# نیکی اور گناه میں فرق

نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی اور اندھیرے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ اندھیر اہوتو وہاں انسان کو سانپ اور بچھونظر ہی نہیں آتے اور وہ ان سے نئی نہیں سکتا۔ جیسے ہی روشنی آتی ہے سانپ بچھو کا پنہ چل جاتا ہے۔ اول تو وہ خود بھا گ جاتے ہیں ورنہ انسان ان کو مار دیتا ہے۔ ای طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے اس نور کے آتے ہی گنا ہوں کے سانپ بچھواس کے سامنے واضح ہوجاتے ہوتا ہے۔ اس نور کے آتے ہی گنا ہوں کے سانپ بچھواس کے سامنے واضح ہوجاتے ہیں۔ بچھروہ وانسان ان سانپ بچھوؤں سے بیخے کی کوشش کرتا ہے۔

### نو رقبی کی حفاظت

یہ ایک موٹی می بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ عام لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گنا ہوں ہے بیچنے کا ہے۔ ہم عام لوگ تو بھی بھی ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں جیسی بڑے بردے بوٹ اولیاء اللہ کے ساتھ نما ز جیسی بڑھتے ہیں اور دل میں نور آجا تا ہے۔ مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے۔ سسجیسے کیا گھڑا ہوتا ہے، اگر اس میں پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے۔ سسجیسے کیا گھڑا ہوتا ہے، اگر اس میں پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے۔ سسجیسے کیا گھڑا ہوتا ہے، اگر اس میں

پانی ڈال دیں تو چندگھنٹوں کے بعد وہ خالی ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں ہے پانی قطرہ قطرہ کر کے ٹیکتار ہتا ہے۔ اس طرح ہمارا حال ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کرعبادت کی تو دل میں نور بھر گیا لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر گئے اور لوگوں ہے ملے تو دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور بدنظری وغیرہ کی وجہ سے وہ نور ٹیکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم اس نور کوضائع کر بیٹھتے ہیں ،اس کی حفاظت نہیں کرتے۔

میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیت الخلاء میں بالٹی پڑی تھی۔ اس کے اور پروالی ٹونٹی بندتھی مگرلیک تھی اور اس میں سے ایک ایک قطرہ پانی فیک رہا تھا۔ پچھ دیر کے بعد پوری بالٹی بھر گئے۔ وہاں ایک لوٹا بھی رکھا ہوا تھا اور وہ ٹونٹی کے قریب سے پیٹا ہوا تھا۔ اس کو بھر نے کے لئے ٹونٹی کھولی تو وہ بھرتا ہی نہیں تھا۔ میں دونوں چیز وں کود کیچ کر حیران ہوا کہ بالٹی کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے اور اوپر بند ٹونٹی سے ایک ایک ایک قطرہ پانی مخفوظ ہور ہا ہے اس لئے تھوڑی دیر سے ایک ایک قطرہ پانی بھر گئی۔ اور جس لوٹے کوسوراخ تھا اس کے اوپر ہم نے ٹونٹی پوری کے بعد پوری بالٹی بھر گئی۔ اور جس لوٹے کوسوراخ تھا اس کے اوپر ہم نے ٹونٹی پوری کے مول دی مگروہ بھرا ہی نہیں جس میں سوراخ تھا۔ اس لئے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ مان کے ماند ہیں جس میں سوراخ تھا۔ اس لئے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ منا کع ہوتار ہتا ہے اور اللہ کے ولی کی مثال اس بالٹی کی ماند ہے ان کے اندر قطرہ قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس نور کومخفوظ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل کی بالٹی قور سے بھری رہتی ہے۔

معصیت سے بچنے کاانعام

شریعتِ مطہرہ میں اس بات کو پہند کیا گیا ہے کہ انسان کمی عباد تیں کرنے کی بجائے گنا ہوں سے زیادہ بچے۔مثلًا ایک آ دمی تہجد نہیں پڑھتا ، لیے لیے اذ کارنہیں

\_ ہوا میں اڑ ناشر طنہیں ۔

۔ یانی پر چلنا شرط<sup>نہی</sup>ں۔

۔ کوئی کرامت کے واقعات کا پیش آ جا ٹاشر طنہیں ۔

بلکہ ولی اس کو کہتے ہیں جواپنے آپ کو گنا ہوں سے بچالیتا ہو۔قر آن مجید نے ان الفاظ میں کہددیا:

إِنْ أَوْلِيَآءُ مُ إِلَّا الْمُتَّقُونِ (الانقال:٣٣)

<sub>[</sub>اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں ]

یہ بھی یا در کھیں کہ تقوٰ ی کچھ کرنے کا نام تقوٰ کی نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کو تقوٰ ی کہتے ہیں۔ یعنی وہ با تمیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں انکونہ کرنا تقوٰ ی کہلاتا ہے۔ موٹے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ تقوٰ ی ہے کہ آپ ہراس کام سے بچیں جس کوکرنے سے کل قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان پکڑنے والا ہو۔ لہذا اپ آپ کو گنا ہوں سے بچانا کمی کمی فالی عباد تمیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب ایک آ دمی کمی گنا ہوں سے بچانا کمی کمی عباد تمیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب ایک آ دمی کمی کہی عباد تمیں کرتا ہے اور لوگوں کا دل بھی دکھا تا ہے کہی عبارہ تو وہ بے چارہ تو فقیر ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو بہتی والے اس

(C \_\_150not ) (BBBBC \_\_250not ) (BBBBC \_\_250not ) (BBBBC \_\_250not ) (BBBBC \_\_250not )

کی ساری عبادتیں لے کر چلے جائیں گے بلکہ ان کے گناہ الٹااس کے سر پرر کھ دیئے جائیں گے۔حدیث پاک میں ہے:

#### اَلُوِقَا يَةُ خَيُرٌ مِّنَ الْعِلاجِ - رياد

ا پر ہیز علاج ہے بہتر ہے ا

ایک آ دمی کونزلدز کام ہو، وہ دوائی بھی کھائے اور ساتھ ساتھ آئس کریم بھی کھائے تو اس کی بیاری ٹھیک نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کہیں گے پہلے پر ہیز کروت دوائی فائدہ دے گی۔ اس لئے مشائخ کہتے ہیں کہ گنا ہوں سے پہلے بچو تب ذکر اذکار کا فائدہ ہوگا۔ آج کاعنوان بھی بہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو گنا ہوں سے بچائیں اور اللہ دب العزت کی نافر مانی نہ کریں۔ اس بات پر ہماری ہروفت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھیں تو دل میں بینیت ہو کہ میں نے آج کوئی گناہ کہ ہمیں کرنا۔ پھرضبے سے شام تک اس کوشش میں گےرہیں کہ

.....آنکھ ہے کوئی گناہ نہ ہو،

....زبان ہے کوئی گناہ نہ ہو،

....کان ہے کوئی گناہ نہ ہو،

..... شرمگاہ ہے کوئی گناہ نہ ہو،

····· ہاتھ یا وَل ہے کوئی گناہ نہ ہو

خواجہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک بڑی ہی بیاری بات کھی۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گنا ہوں کے بغیر گزارا ابیا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں گزارا ابیا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں گزارا اسب سبحا ن اللہ سے دعائیں

ہانگا کریں کہ اے ہالک! میں آج کا دن ایبا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے حکم کی نافل کریں کہ ایس کو تمنا بنا کر مانگیں۔اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پراللہ کی رحمت ہو جائے گی۔

گناہ نجاست کی مانند ہے

امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوگی۔ یہاں تک تو تمہیدتھی۔اب بیاع جزاصل مضمون سمجھانا چاہتا ہے ۔۔۔۔۔لہذا سنئے اور دل کے کانوں سے سنئے ۔۔۔۔۔گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچے ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں ہماراوہ عضو باطنی طور پرنا پاک ہوجاتا ہے۔گویا

.....آ نکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ٹاپاک ہوگئی ،

....زبان ہے جھوٹ بولاتو زبان نا پاک ہوگئی،

....کان ہے غیبت سی تو کان نا پاک ہو گئے ،

..... ہاتھوں ہے چوری کی تو ہاتھ نا پاک ہو گئے ،

..... پاؤں سے غلط کام کے لئے چل کر گئے توبیاؤں نا پاک ہو گئے،

.....شرمگاہ ہے بدکاری کی تو شرمگاہ تا پاک ہوگئی،

لیکن اگرسرا پا گناہ میں مبتلا ہو کربھی تو بہ تا ئب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کوبھی پاک فرمادیں گے۔

گناه کی بد بو

نجاست کے اندر بدیوہوتی ہے۔لہٰذا انسان جن اعضا سے گناہ کرتا ہے ان

ا عضا ہے باطنی طور پر بدیو آتی ہے۔اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔مثال کےطور پر .....

(۱) ۔۔۔۔۔حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بد بونکلتی ہے حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہوجاتے ہیں۔

(۲) ..... حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے دوسر نے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کوسو تھے۔

ہیں، جن جن اعضا سے اس نے گناہ کئے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بد بومحسوں ہوتی ہے ۔... جیسے نیچ ہوئے کھانے کو عور تیں سونگھ کر پنة لگالیتی ہیں کہ بیٹ کی ہے یا خراب و زرای مہک محسوس ہوتو وہ کہتی ہیں کہ کھانا خراب ہے .... بالکل ای طرح فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کوسو تھتے ہیں، اگران ہیں گنا ہوں کی بد بو ہوتو انہیں پنة چل جاتا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جوتو ہتا بُہیں پنة چل جاتا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جوتو ہتا بُہیں سے بد بومحسوس نہیں ہوتی۔

(۳) ....سیدناعثمان عنی ﷺ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ نے ویکھ کرفر مانیا کہ لوگوں کو کیا ہوں کہ لوگوں کو کیا ہوں کہ لوگوں کو کیا ہوگا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے مہابہ چلے آئے ہیں اور انکی نگا ہوں سے زنا ٹیکٹا ہے ....اس سے پتہ چلا کہ بسااوقات گنا ہوں کی بد بوبعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہوجاتی ہے۔

یا در کھیں کہ گنا ہوں کی ہے بد بوصرف د نیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کومحسوں نہیں ہوتی بلکہ جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان کے اعضا سے بد بو محسوس ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوانسان زناکار ہیں جہنم میں ڈالنے کا باوجودان کی شرمگا ہوں سے ایسی بد بودار ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریثان کردے گی اوروہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کود کیھے کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بد بونکلی جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں اضافہ کردیا۔

نیکی کی خوشبو

نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، لہذا نیک لوگوں کے اعضا سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم نیکو کاربن جائیں گے تو ہما رہے جسم سے بھی باطنی طور پرخوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فی کاربن جائیں گے تو ہما رہے جسم سے بھی باطنی طور پرخوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبو آئی بڑھا دی کہ وہ لوگوں کو ظاہر میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر .....

(۱) .....خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک بیسنے سے اتنی خوشبوآتی تھی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بچوں کو بھیج کرمجبوب مٹھ آہنے کے بیسنے کے قطروں کوشیشیوں میں جمع کرواتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بوچھا، ام سلیم! تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی مٹھ آئی آئے! ہم اس مبارک بیسنے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملالیتی ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہوجاتا ہے ..... مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ بسینہ بطورخوشبو استعال کیا کرتی تھیں۔

اللاسائية المحالية ال

علیہ السلام جس رائے ہے چل کر جانے تھا س رائے ہے خوشبو آتی تھی۔
(۲) سید ناصد یق اکبر کی کواللہ تعالیٰ نے گنا ہوں ہے محفوظ کیا ہوا تھا جس کا وجہ ہے ان کے جسم ہے بھی خوشبو آیا کرتی تھی ۔ سید ناعمر کی روایت ہے کہ کان دِینے اَبِی بَکْدٍ اَطْیَبُ مِنْ دِیْحِ الْمِسْکِ

[ابو بکرصد یق کی کے جسم ہے ایسی خوشبو آتی تھی جومشک کی خوشبو ہے بھی بہتر ہوا کرتی تھی ا

(٣) .....امام عاصم رحمة الله عليه جب مسجد نبوی ميں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھاکرتے تھے۔ائے منہ سے خوشبوآ پاکرتی تھی۔کسی نے پوچھا،حضرت! کيا آپ منہ ميں الا بچگی رکھتے ہيں ،ہم نے اتنی خوشبوکھی کہيں نہيں سونگھی۔ وہ کہنے گئے ،نہيں ، بات به ہے کہ ایک مرتبہ خواب ميں نبی عليه السلام کی زيارت نصيب ہوئی تو نبی عليه السلام نے ارشاد فر ما يا کہ عاصم! تو اتنی محبت نے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے بہت پندآتا ہے ،آؤ ميں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں ، جب سے نبی عليه السلام نے خواب ميں ميرے منہ کا بوسہ ليا اس وقت سے ميرے منہ کا بوسہ ليا اس وقت سے ميرے منہ کا بوسہ ليا اس وقت سے ميرے منہ حضور آتی ہے۔سجان الله م

(۳) ..... شیخ الحدیث مولانا زکر یاره الله علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی رات کوسونے سے پہلے روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے نبی علیہ الصلوة والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے مجبوب میں اسے نبی علیہ الصلوة والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے مجبوب میں آئے ارشاد فرمایا ، اپنا منہ میرے قریب کروجس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنار خسار نبی علیہ الصلوة والسلام کے قریب کردیا۔ چنا نجے اللہ کے مجبوب میں آس کی جبرے کا بوسہ لیا اور اس کی قریب کردیا۔ چنا نجے اللہ کے مجبوب میں آس کی جبرے کا بوسہ لیا اور اس کی

آ نکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آ نکھ کھلی پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔اس کے بعد آ ٹھ دن تک اسکے رخسار سے مشک کی خوشبوآتی رہی۔

(۵) سانڈیا میں ایک بزرگ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے جسم سے مشک کی ک خوشبو آتی تھی ۔ لوگ جیران ہوکر ہو چھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبولگاتے ہیں کہ آپ کے کوشبو آتی تھی ۔ لوگ جیران ہوکر ہو چھتے تھے کہ آپ کسی خوشبولگاتے ہیں کہ آپ کو وہ کیڑ ہے ہر وقت معطر محسوں ہوتے ہیں ۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں تو کوئی خوشبونہیں لگا تا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے کپڑوں سے خوشبوکیسی آتی ہے؟

انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی گلی میں نے گز رر ہاتھا۔ ایک مکان کے دروازے پرایک بوڑھیعورت کھڑی تھی۔اس نے مجھے دیکھے کرکہا کہ گھر میں کوئی بیار ہے،تم نیک بند نظر آتے ہو،اس کو کچھ پڑھ کے پھونک دو، ہوسکتا ہے کہ ٹھیک ہوجائے۔ میں نے اس پراعتما دکیااور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تواس نے تالالگادیا۔اس کے بعدگھر کی مالکہ سامنے آئی۔اسکی نیت میرے بارے میں بری تھی ۔ وہ کہنے لگی کہ میں روزانہ کچھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی ، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہٰذااب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریثان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی ۔لیکن وہ کہنے لگی کہاب تالا لگ چکا ہے ،اگرنہیں ما نو گے تو میں شور میاؤں گی اور بہتان لگا کر سنگسار کرواؤں گی ،اب دو باتوں میں سے ایک بات کا ا نتخا ب کرلو۔ یا تو سنگسار ہو تا پسند کرلو یا پھرمیر ہے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرلو۔اس کی یہ باتیں س کر میں بہت پریثان ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں تجویز

ڈ الی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے ،للہذا میں فارغ ہوکرتم سے بات کروں گا۔اسعورت نے سوجا کہ چلوآ مادہ تو ہو گیا ہے، تا ہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ دکھا دی۔ میں و ہاں گیا تو مجھے بیت الخلاء میں جو گندگی اورنجاست نظرآئی میں نے اسے اپنے ہاتئوں سے اپنے جسم پراور اپنے کپڑوں پرمل لیا۔ جب میں باہر نکلاتو میرےجسم سے بخت بد بوآ رہی تھی۔ چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے اندر میر بے نفرت پیدا ہوگئی اور وہ کہنے لگی کہ پیہ تو کوئی پاگل ہے، نکالواس کو یہاں ہے، یوں میں اپناایمان بچا کراس گھر ہے نکل آیا۔اس کے بعد مجھے پریثانی ہوئی کہ میرے بدن اور کیڑوں ہے لوگوں کو بد بو آئے گی ۔ لہٰذا میں جلدی سے عسل خانے میں پہنچا اور میں گئے آپنے بدن کو اور کپڑوں کو دھویا اوریاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کرمیں باہر نکلا تواس وقت میرے جسم سے خوشبوآنے گئی .....اللہ اکبر .....ان کا اصل نام تو کوئی اور تھالیکن چونکہ ان کے جسم سے مثک کی سی خوشبو آتی تھی اسلئے لوگ انھیں خواجہ مشکی کہہ کر پکارا کرتے تھے .... تو ایک موٹی سی بات ذہن نشین کرلینی جا ہے کہ نیکی ہے جسم ہے خوشبوآتی ہےاور گناہ سے جسم سے بد بوآتی ہے۔

# قبرمیں بدن خراب ہونے پانہ ہونے کی وجہ

اب ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجئے ..... یہ چیز آپ کوفائدہ دے گی .....وہ یہ کہ پچھالیں چیز یں ہوتی ہیں جو گلنے والی ہوتی ہیں ۔ مثلًا آپ چاول پکائیں اور گرم گرم چاول کسی برتن میں ڈھانپ کرر کھ دیں تو ان میں بدیوی پیدا ہوجائے گی ۔ اس لئے کہ آپ نے گرم گرم ڈال دیئے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سفر میں کھانا لے کر جاتے ہیں لیکن وہ جب کھو لتے ہیں تو اس میں سے بدیوی محسوس ہوتی ہے۔ پھروہ کہتے ہیں ہیں کیکن وہ جب کھو لتے ہیں تو اس میں سے بدیوی محسوس ہوتی ہے۔ پھروہ کہتے ہیں

کہ او ہو، بیوی نے کھا تا یکا یا تو تھا گر گرم گرم ڈ ال دیا جس کی وجہ ہے اس کے اندر بد بوآ گئی۔ یہاں بیہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ کھا تا اس لئے خراب ہوا کہ اس میں خراب ہونے والی چیزموجودتھی .....آپاپ پاس چینی یا گڑ کو بند کرلیں اور ایک سال بعد ڈید کھولیں تو اس کی مہک ٹھیک ہوگی کیونکہ اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ایک سال کے بعد بھی چینی چینی ہی ہو گی اور گڑ گڑ ہی ہو گا .....اب سے بات بھی آپ کومعلوم ہوگئی کہ پچھے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہونے کا مادہ موجو د ہوتا ہےاوروہ چندگھنٹوں میں ہی خراب ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزوں میں خراب ہونے کا مادہ نہیں ہوتا للبذاوہ سالوں پڑی رہیں تو بھی خراب نہیں ہوتنیں۔اب جب یہ بات بھی سمجھ میں آگئی تو اس عاجز نے آپ کو جواصل بات بتانی تھی وہ بیہ ہے کہ گناہ کے اندرخراب کرنے کا مادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نجاست کی ما نند ہوتا ہے اور نجاست بد یوی پھیلاتی ہے جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔اس لئے گنا ہوں کے اثر ات کی وجہ سے قبروں کے اندر بدن خراب ہوجاتے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنتے ہیں۔او رنیکی کے اندرخوشبو ہوتی ہے اورخوشبوکو آپ جتناعرصہ ڈھانپ کررکھیں وہ خوشبوہی رے گی۔ لہذااب ایک بات سامنے آئی کہ جوانسان دنیا میں توبہ تائب ہوکر مرے گا اس کے او پر گنا ہوں کے اثر ات نہیں ہوں ہے ۔ یہ بندہ قبر میں بھی چلا گیا تو اس کا جسم قبر میں بھی نہیں گلے را ہے گا۔ کیونکہ اس کے اندر گنا ہوں کے اثر ات ہی نہیں ہیں۔اس لئے بعض حضرات نے اولیائے کرام رحمۃ اللّٰعلیہم کےجسم قبروں میں بالکل صحیح سالم دیکھے۔ایک مرتبہ ہمارے شہر کے قبرستان میں قبر کے لئے زمین کو کھو دا گیا توایک قبرکھل گئی۔لوگ دیکھ کر جیران ہوئے کہ میت کا جسم تو کیا کفن کا کپڑ ابھی بالکل صحیح سالم تھا۔اس لئے کہ وہ بندہ تو یہ تا ئب ہوکر مرا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے گنا ہوں

ے ایسے پاک کیا تھا کہ اس کے بدن پر گنا ہوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔اس لئے اس کا جسم زمین کے اندرخراب ہی نہیں ہور ہا تھا۔

#### ایک حیران کن منظر

پندرہ بیں سال پہلے کی بات ہے کہ بیں کسی کام کے سلیلے میں لا ہور گیا ہوا تھا۔
وہاں ایک دوست نے مجھے کہا، حضرت! اگر آپ کے پاس وفت ہوتو آپ کوایک
چیز دکھا نا چا ہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کوئی چیز؟ وہ کہنے لگا، حضرت! آپ وہ چیز دکھا نا چا ہتا ہوں گے لہٰذا اگر آپ کے پاس وفت ہے تو میں آپ کو لئے وکھے کر یقینا خوش ہوں گے لہٰذا اگر آپ کے پاس وفت ہے تو میں آپ کو لئے چلتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلیں۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی پر بھا لیا اور تقریباً وس کے بعد اس نے بریک لگا دی۔ وہ خو دبھی گاڑی سے دس کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بریک لگا دی۔ وہ خو دبھی گاڑی سے نیجے اتر آیا اور مجھے بھی کہا، حضرت! آپ بھی اتر آئیں۔ چنا نچہ میں بھی اتر گیا۔

اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنار ہے پر برگد کا ایک ایبا درخت دکھایا جو بخت آندھی کی وجہ ہے جڑوں ہے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس درخت کی کیا خوبی ہے ۔ وہ کہنے لگا ، حضرت! آپ ذرا اس کے قریب ہو کر اس کی جڑوں کے اندر دیکھیں۔ چنا نچہ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میں جران رہ گیا کہ اس درخت کی حجوں کے درمیان والی مٹی میں نو رانی چر ہے والے ایک باریش آدمی کی میت وفن جڑوں کے درمیان والی مٹی میں نو رانی چرے والے ایک باریش آدمی کی میت وفن محقی ۔ اس میت کو درخت کے جڑوں نے جردت کے گئیرا ہوا تھا۔ درخت کے اکھڑنے کی وجہ ہے اس کی جڑوں میں ہے مٹی گرگئی جس کی وجہ ہے اس کی میت نظر آر ہی تھی اور مزے کی بات میہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن بالکل سیجے سلامت تھے۔ آر ہی تھی اور مزے کی بات میہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن بالکل سیجے سلامت تھے۔ سیان اللہ۔

بعد میں ہم نے غور کیا کہ یہ درخت تقریباً ایک سوسال پہلے لگایا گیا تھا۔ جو ل

جوں درخت بڑھتا گیا اس کی جڑیں اس آ دمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیرتی گئیں۔معلوم نہیں کہاس آ دمی کواس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دفن کیا گیا تھا۔ قبر کیا سلوک کرتی ہے؟

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمة الله علیه ایک مرتبه جناز ہ پڑھنے گئے .....اب ذرا غور کیجے گا کیونکہ میں عالم نا چا ہتا ہے وہ فو راً آپ کے ذہن میں بٹھا نا چا ہتا ہے وہ فو راً آپ کے ذہن میں آ جائے گا ..... جناز ہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑے ہوکر انھوں نے رونا شروع کر دیا ۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت! آپ تواس جناز ہ کے سر پرست تھ آپ چیھے کیوں کھڑے ہو گئے ؟ فر مانے لگے کہ جھے اس قبر یا سے ایسے آ وازمحسوس ہوئی جیسے میم کے ساتھ ہمکلا می کر رہی ہے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبر نے آپ کے ساتھ کیا ہمکلا می کی ؟ فر مایا کہ قبر نے جھے میہ کلامی کی کہ اے قبر نے آپ کے ساتھ کیا ہمکلا می کی ؟ فر مایا کہ قبر نے جھے میہ کلامی کی کہ اے عمر بن عبد العزیز! تو جھے سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میر سے اندر آتا ہے تو میں اسکے ساتھ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں ؟ میں نے کہا ، بتا دو ۔ قبر کہنے گی کہ میں اسکے ساتھ ہسلوک کرتی ہوں کہ

۔اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں

۔اس کی انگلیوں کے پوروں کواس کے ہاتھوں سے جدا کردیتی ہوں ۔اس کے ہاتھوں کواس کے بازوؤں سے جدا کردیتی ہوں ۔اس کے بازوؤں کواس کے جسم سے جدا کردیتی ہوں ۔ یوں اس کی ہڈیوں کو جدا کر کے ان کو بھی کھا جاتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز میز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گئے کہ جب قبرنے یہ بات کہی تو مجھے رونا آگیا۔

### قبرمیں عذابِ الٰہی کےمناظر

یہ واقعہ اس عاجزنے ایک مرتبہ ایک ملک میں سنایا۔ اس محفل میں پی ایجی ڈی و اکثر ، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ، ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور سائنسدان جتم کے لوگ بلائے گئے تھے۔ محفل کے اختیام پرایک سائنسدان صاحب میر ہے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت! کیا آپ نے بید واقعہ کسی کتاب میں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا ، جی ہاں ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ کا بیرواقعہ شخ الحدیث حضرت مولا نامحمدز کریار حمۃ الله علیہ نے فضائل صدقات میں بھی نقل فرمایا ہے۔ جب ایسے متند بزرگ کوئی واقعہ نقل کریں تو وہ صحیح موتا ہے۔

وہ کہنے لگے، حضرت! کیا آپ بیسب کچھا پی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟
میں نے کہا، بھی! آپ کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے، حضرت! بیہ چیزیہاں ایک جگہ
آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ میں اس کی بات من کر بڑا جیران ہوا۔ وہ کہنے لگے،
حضرت! آپ تمین محفظے فارغ کریں اور میں آپ کو لے جا کریہ سب منظر آنکھوں
سے دکھاؤںگا۔ مجھے اور جیرانی ہوئی۔ میں نے کہا،ٹھیک ہے کل چلیں گے۔

جب پہلے کمرے میں محے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی طالت یہ ہوتی ہے۔ جب ہم اندر محے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پرانھوں نے کیمیکل لگا کرا ہے ہر چیز ہے بچایا ہوا تھا ....اس کوحنوط شدہ لاش کہتے ہیں ۔انگلش میں اس کو Mummy (تمی) کہتے ہیں .....انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے ،ہم نے اس کو کیمیکل لگا کریہال رکھ دیا ہے۔ہم اس لاش کود کیھ کر حیران ہوئے۔

ر وه دوسرے کمرے میں لے کر گیا۔ وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ بیآ دمی مرا، ہم ۔ اے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو یا یا ، ہم نے اس حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کریہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی ساراجسم ٹھیک تھا مگر اس کی دونو ں آنکھوں کے ڈھلیے ڈھلک کراس کے رخساروں پرآ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ کے تنے ....معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جوسب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھلے ڈھلک کر رخساروں پر آجائے ہیں اوران میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ....جن آنکھوں سے غیراللہ کو محبت کی نظر سے دیکھیا تھا ان پر سب سے پہلے کیڑے چینتے ہیں۔ کو یا اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میرے بندے تیری آ تکھیں قابو میں نہیں تھیں ،نو غیراللہ کو جا ہتوں اور محبتوں ہے دیکمیا تھا تھا تھریت تیرے برور دگار کا نھالیکن تھیے غیرمحرموں کے چبرے اچھے لگتے تنے ۔ توجو آنکھیں غیرمحرم کو محبت کی نظرے ہوں کے ساتھ دیکھتی پھرتی ہیں قبر میں سب سے پہلے انہی آئکھوں کو کیڑےکھا کیں ہے۔

اس کے بعد ہم تیسر ہے کمرے میں ملے ۔اس کمرے میں پڑی ہوئی لاش کی آتھوں کے ڈھیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیاتھا تمراب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا مچکے تتے ۔صرف دانتوں کی بتیمی نظر آری تھی ۔اس کے علاوہ باتی لاش پھرہم چوتے کرے میں گئے۔ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ آنکھوں سے ڈھیلے نظے ہوئے تھے اوران کو کیٹر ول نے کھالیا تھا۔ اللے ہوئے تھے اوران کو کیٹر ول نے کھالیا تھا اور زبان کو بھی کیٹر ول نے کھالیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پیالے کی طرح بنا پڑا ہے اور اس بیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔جس بیٹ میں حرام ڈالٹا تھا اب اس میں کیڑے پڑھے تھے اور اسے کھارہے تھے۔

پھرا گلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کردیا تھا۔ بالآخرا یک ایسے کمرے میں محتے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا فقط ہڈیاں موجود تھیں ۔۔۔۔۔ پھرا گلے کمروں میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا۔ تھیں ۔۔۔۔۔اور جب ہم آخری کمرے میں پنچاتو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو فقط ریڑھ کی ہڈی کا اتناسا حصہ باقی تھا، باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا۔

بیسب معاملات انسان کوقبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جوتبد کی دیکھی اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لئے Display (نمائش) بنا یا ہوا تھا۔ مگروہ کوئی لاشیں ہوتی ہیں جن کومٹی اور کیڑے کھاتے ہیں؟ بیان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ چوتکہ ان کے اندر گنا ہوں کے اثر ات ہوتے ہیں اس لئے مٹی اور کیڑے ان

کی لاشوں کو کھاتے ہیں۔ اور جولوگ گنا ہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپ علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا اس لئے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیائے کرام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کے جسموں کوز مین پرحرام کردیا، ای طرح جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وہ گنا ہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں، چونکہ ان کے جسموں میں گنا ہوں کی نجاست نہیں ہوتی اس لئے جب ان کے جسموں کوقبر وں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلاسکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں کو بھی نہیں گلاسکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے ۔ اسی لئے بعض اولیاء اللہ کے جسم قبر ستان کی کھدائی کے وقت بالکل صحیح سالم پائے گئے کیونکہ ان کے جسم میں گنا ہوں کے اثر ات نہیں تھے۔

مٹی میں پھول ....!!!

کٹی ایسے نیکو کاربھی ہوتے ہیں کہ قبر کی مٹی نے ایکے جسموں میں کیڑے تو کیا ڈالنے،ان کے جسم کی خوشبوقبر کی مٹی کو بھی خوشبو دار بنا دیتی ہے۔

(۱) .....آپ نے امام بخاری رحمۃ الله علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب ان کوقبر میں دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوش ہوآتی رہی۔ وہ سمر قند سے تقریباً بائیس میل کے فاصلے پر خرشک نامی گاؤں میں مدفون ہیں۔ اس عا جز کو وہاں جاکر چند دن گزار نے کا موقع ملا۔ ان کا مزار مہمان خانے اور مسجد کے درمیان تھا۔ لہذا ہم جب بھی مہمان خانے سے مسجد کی طرف جاتے تو ان کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی خوشبومحسوس کرتے۔ میں نے امام صاحب سے بوچھا کہ کیالوگ یہاں آکر عطر چھڑ کتے ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑ کتا، آپ دیکھیں کہ عطر چھڑ کتا، آپ دیکھیں کہ اردگر دہر جگہ ماریل ہے، یہاں کوئی کی جھنہیں کرسکتا، البتہ میں استے سالوں سے امام ادرگر دہر جگہ ماریل ہے، یہاں کوئی کی جھنہیں کرسکتا، البتہ میں استے سالوں سے امام

اور خطیب ہوں ، میں جب بھی اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ اس جگہ سے خوشبو آتی ہے۔اللہ اکبر۔

وہ کہنے گئے کہ لوگ یہاں خوشبوسونگھ کر جیران ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ،
حضرت! مجھے تو کوئی جیرانی نہیں ہوری۔ کہنے گئے ، کیا آپ جیران نہیں ہورے کہ
وہاں سے گزرتے ہوئے خوشبوآتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے جیرانی نہیں ہورہی۔
کہنے گئے کہ آپ اس بات سے کیوں جیران نہیں ہورہے؟ میں نے کہا ،اس لئے کہ
گئے خوشبوئے در حمام روزے

رسید از دست محبوب بدشم بدو گفتم تو شکے یا عبرے

کہ از بوئے دل آویز تو مستم

مکفتا من گل تاچیز بودم و لیکن مدتے باگل نشستم

جمال جمنشیں در من اثر کرد

وگرنه من جا خاکم که مستم

[ایک دن خوشبودارمٹی مجھے جمام میں اپنے محبوب کے ہاتھ سے ملی میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عزر کہ میں تیری دل آ دیز خوشبو سے مست ہوگیا۔ اس نے کہا کہ تو مشک ہے یا عزر کہ میں تیری دل آ دیز خوشبو سے مست ہوگیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک کم قیمت مٹی ہوں کی جھ وقت ایک بھول کے ساتھ رہ بھی ہوں۔ ایٹ جمعشین کے جمال نع مجھ پر اثر کیا ور نہ میں تو وہی مٹی ہوں ]

(۲).....ا یک مرتبه انٹر یا میں طاعون کی بیاری پھیلی ۔حضرت مولا نا لیعقوب نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ کے ول میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بات ڈ الی کہ اس طاعون میں انہیں شہادت ملے گی ..... حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو طاعون کی بیاری میں مرا وہ شہیر آخرت میں ہے ہے.... جب ان کو فن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں ہے بھی خوشبوآتی تھی۔ (٣) .... حضرت مولا نااحمد لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ کولا ہور میں میانی شریف کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں ہے بھی خوشبوآیا کرتی تھی ۔ بعد میں ان کے لوا تھین نے دعاما تگی کہ اے اللہ! اس خوشبوکو دور فرما دیجئے ور نہ لوگ مٹی اٹھا کر گھر لے جا کمیں گے .... بوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لے جا کمیں گی دعا کی وجہ ہے اس خوشبوکولوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ البتہ ہم یقین کرتے ہیں کی دعا کی وجہ سے اس خوشبوکولوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ البتہ ہم یقین کرتے ہیں کی دعا کی وجہ ہے اندر اب بھی خوشبومو جود ہوگی .... یہ خوشبوکیوں ہوتی ہے؟ یہ کہ ان کی قبر کے اندر اب بھی خوشبومو جود ہوگی .... یہ خوشبوکیوں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں نیکیوں کی خوشبومو تی ہے۔

#### ايك مسلمه حقيقت

شریف جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک حچیو ٹی سی دیوارتھی ۔ اسے طلباءاونجا کرنا عاہتے تھے۔ چنانچہ وہ سیمنٹ کی ایک بوری لے آئے ۔اینٹیں بھی منگوالیں اورخود ی مسالہ بنا کر ذرااونچی دیوار بنا دی ۔گر پھھ عرصے کے بعداویر کی بنی ہوئی دیوار خو د بخو دگرگئی۔ وہ اپنٹیں آپس میں تو مضبوطی ہے جڑی ہو کی تھیں گمریہلے والی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑٹھیک نہاگ سکا تھا۔طلباء بھر پریشان ہوئے۔ پھرانھوں نے پچھ عرصے کے بعد دوبارہ میںے جمع کیے اور سیمنٹ خرید کر دوبارہ دیوار بنائی ۔گمروہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ بیعا جز وہاں گیا ہوا تھا توان میں سے پچھ طلباء نے کہا کہ سنا ہے آپ انجینئرَ ہیں لہٰذا آپ بتاد بچئے کہ ہم کہاں غلطی کررہے ہیں ۔اس عاجز نے ان سے عرض کیا کہ آپ مسالہ بھی ٹھیک بنار ہے ہیں ، پانی بھی پورا ڈال رہے ہیں ،اینٹوں کو بھی گیلا کرر ہے ہیں گرا یک کو تا ہی بھی کرر ہے ہیں۔ وہ کو تا ہی بیہ ہے کہ پرانی دیوار کے او پرمٹی جمی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے موٹی موثی مٹی اتار دی ہے کیکن اس کواچھی طرح صا ف نہیں کیا البذا آپ لو ہے کا برش لے کر اس کو پرانی دیوا رکی اینوں پر اجھی طرح رگڑیں حتیٰ کہان پرمٹی اورمیل کچیل ختم ہوجائے۔ چنانچے طلباء نے ایسا ہی کیا۔انہوں نے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دیوار کے اوپر کی سطح کو بالکل صاف کر دیا اور پھرسینٹ کی مدد ہے دیوار بنادی۔وہ دیوار بالکل صحیح دیوار کی طرح مضبوط اوریک جان بن گئی ۔طلبابڑے حیران ہوئے۔اس وقت اس عاجز نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان طلبا کو سمجھا یا کہ یہاں سے معرفت کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک برانی اینٹیں میلی رہیں ان کانئ اینٹوں کے ساتھ جوڑ پکا نہ ہوسکا یہی حالت ہمارے قلب کی ہے ، جب تک قلب کے او پر گنا ہوں کی میل مٹی رہے گی تب تک اس دل کا تعلق اللہ رب العزیت کی پاک ذات کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔عزیز

طلبا! ہمیں چاہئے کہ ہم گنا ہوں سے تجی کمی تو بہ کریں ۔ جب تک ہم گنا ہوں کی جان ہمیں چھوڑیں گے اس وفت تک پریشا نیاں ہماری جان نہیں چھوڑیں گی۔

#### گناہوں کےمضراثرات

یا در کھنا کہا گرہم گناہ کریں گے تو گنا ہوں کے اثر ات سے نہیں نے حکیں گے۔ کیونکہ اللّٰدرب العزت نے ارشا دفر مایا:

> مَنُ يَعُمَلُ سُوءً ايُجُزَبِهِ (النساء:١٢٣) [جس نے بھی برائی کی اس کواس کی سزا ملے گی]

یہاں بیقر آئی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے بھی گناہ کیا اس گناہ کا و بال اس پرضرور آئے گا۔اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ طالب علموں کو چھوڑ دیا جائے گایا علما کو چھوڑ دیا جائے گایا صوفیوں کو چھوڑ دیا جائے گانہیں ،ضرورا ثرات پڑیں گے۔

..... برف ہوا در خصنڈی نہ لگے۔ ...... آگ ہوا در گرم نہ لگے۔

.....گناہ ہواوراس کے برےاثرات نہ ہوں ، پہکیے ممکن ہے؟

یا در کھیں کہ گنا ہوں کی سزاضر ورملتی ہے،خواہ ہمیں اس کا احساس ہویا نہ ہو۔
بعض اوقات تو واقعی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے کن کن
نعمتوں سے محروم ہور ہے ہیں .....گنا ہوں کے کیا کیا برے اثر ات ہوتے ہیں؟
....اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں:

(۱)....گناہوں کی وجہ ہے انسان کی قوت حافظ کم ہوجاتی ہے۔اکثر طالب علم یہی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت! مجھے باتیں یا دنہیں رہتیں ، مطالعہ کرتا ہوں تو بھول جا تا ہوں ۔۔امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بھی ا پنے استاد سے یہی سوال کیا تھا۔ پھراس کو شعر کی صورت میں یوں لکھا:

شكوت الى وكيع سوء حفظى فا وصانى الى ترك المعاصى فان العلم نور من اللهى و نور الله لا يعطى لعاصى

[ میں نے امام وکیج رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی ، انہوں نے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کی اللہ تعالیٰ کا نور کے اللہ تعالیٰ کا نور کی گنہگار کوعطانہیں کیا جاتا ]

دوسر کفظول میں یوں بچھے کہ گنا ہوں سے بیخے کی وجہ سے انسان کی توت ما فظرا چھی ہونے کا مافظرا چھی ہونے کا کوئی وظیفہ بتا کمیں وہ کن لیں کہ قوت ما فظر بڑھانے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ گنا ہوں سے زخ جائے ۔ قوت ما فظر میں خود بخو دا ضافہ ہوجائے گا۔ یا در کھیں کہ جیسے معتلف کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے اس طرح مدر سے میں رہتے ہوئے طالب علم کو بھی ہر وفت ثواب مل رہا ہوتا ہے ۔ سے کھانے پر بھی ثواب ۔ سے مونے پر بھی ثواب ۔ سے بڑا ہوتا ہے ۔ سے کھانے پر بھی ثواب ۔ سے ہوئے ہوئے کہ کہ ہر ہر ممل پر طالب علم کو تو اب مل رہا ہوتا ہے ۔ سے کھانے پر بھی ثواب ۔ سے جی کہ ہر ہر ممل پر کھی ثواب ۔ سے بڑا ہوتا ہے ۔ اس کے کہ ہر ہر ممل پر طالب علم کو ثواب من رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے ۔ اس کئے طالب علم کو ثواب من رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے ۔ اس کئے طالب علموں کو چاہے کہ وہ گنا ہوں ہے بچیں ورنہ گنا ہوں کا وہال ضرور آ سے گا۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت! میں کمزور ہوگئی ہے ، اٹھتا ہوں وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت! میں کمزور ہوگئی ہے ، اٹھتا ہوں

تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، وضوقائم نہیں رہتا۔ ایسے حعزات کو جاہئے کہ وہ من جاہی زندگی کو چھوڑ کر رب جاہی زندگی کو اختیار کریں اورلو ہے کاکنگوٹ کس کر باندھ لیں ،انشاءاللہ انتدافا مہر بانی فر مادیں گے اوراس کی سے پریشانیاں ختم ہوجا کیں گی۔

(۳) .....گناہ کا اگر کسی اور کو پیتہ چل جائے تو عزت کی بجائے الٹا ذکت ملتی ہے۔ عور توں کے سروں سے دو پٹے اتر جاتے ہیں ، مردوں کے سروں سے پگڑیاں انچپل جاتی ہیں ، بلکہ سر میں جوتے بھی پڑتے ہیں اور اگر کا میاب طریقے سے جھپ جھپ کر بھی گناہ کر لیا تو بھی گنا ہوں کے برے اثر ات سے نہیں نکے سکے گا۔

(س) .....نی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے ارشاد فر ما یا کہ اگرتم دوسروں کی عورتوں سے پر ہیزگاری کا معالمہ پر ہیزگاری کا معالمہ کر ہیزگاری کا معالمہ کی جیزگاری کا معالمہ کیا جائے گا۔۔۔۔اس اصول کو یہ نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اس کی خودا پنی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔

ایک سنارتھا۔ اس کی بیوی نہایت خوب صورت اور خوب سیرت تھی۔ ایک دن وہ دو پہر کے وقت کھا تا کھانے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زار وقطار رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اللہ کی بندی! کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ یہ چھوٹا سایتیم بچہ جوہم نے کو میں لے کر پالاتھا اب سترہ سال کا ہو چکا ہے۔ آج میں نے اس سنری لینے بازار بھیجا۔ جب والیس آ کر سنری ویئے لگا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دہا دیا۔ جسے اس کی نیت میں فتو رنظر آیا۔ جسے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے کہ میں اس کے لئے بال کی حیثیت رکھتی ہوں اور اس کی میرے بارے میں یہ سوچ ہے، میں اس کے میش میں ہے۔ یہ بات می کرسنار کی صدے کی وجہ سے بیشی روری ہوں کہ وفاد نیا سے اٹھائی ہے۔ یہ بات می کرسنار کی

آ تکھوں میں سے بھی آ نسوآ گئے۔ بیوی کہنے گئی ،اب آپ کیوں رور ہے ہیں؟اس نے کہا کہ بیاس نیچ کی کوتا ہی نہیں بلکہ بیمیری اپنی کوتا ہی ہے۔اس نے پوچھا، وہ کسے؟ وہ کہنے لگا کہ آج میر ہے پاس مور تیں چوڑیاں خرید نے کے لئے آئیں۔ان میں سے ایک مورت چوڑی پہنا چاہتی تھی مگراس سے پہنی نہیں جارہی تھی ،اس نے میں سے ایک مورت چوڑی پہنا کی تو مجھے اس مجھے ہوڑی پہنا کی تو مجھے اس کے ہاتھ اس کئے میں نے چوڑی پہنا نی تو مجھے اس کے ہاتھ اس کئے میں نے چوڑی پہنا نی تو مجھے اس کے ہاتھ اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ میری ہوی کا ہاتھ کی اور نے شہوت کے ساتھ د با دیا تھا اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ میری ہوی کا ہاتھ کی اور نے شہوت کے ساتھ د با دیا تھا اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ میری ہوی کا ہاتھ کی اور نے شہوت کے ساتھ د با دیا تھا اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ میری ہوی کا ہاتھ کی اور نے شہوت کے ساتھ د با دیا تھا اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ میری ہوی کا ہاتھ کی اور نے شہوت کے ساتھ د با دیا ۔

یہاں میہ بات سیحفے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی نظریں ادھرادھرکرتے بھریں گے تو کیا ہما ری ما ئیس ، بہنیں اور بیٹیاں دوسروں کی ہوس بھری نظروں ہے محفوظ رہیں گی۔ خاوند کیا سیحفتے ہیں کہ ہم جس پر چاہیں نظروں کے تیر بھینکتے رہیں اور ہماری ہویاں بکی رہیں گی۔ ہرگز نہیں ، کیونکہ قرآن عظیم الثان ہیں فرمادیا گیا ہے کہ وکلہ قرآن عظیم الثان ہیں فرمادیا گیا ہے کہ وکلہ تی رہیں گا۔ ہرگز نہیں ، کیونکہ قرآن عظیم الثان ہیں فرمادیا گیا ہے کہ وکلہ تی رہیں گیا ہے کہ وکلا کہ بیٹو گا السکی اُ اللّٰ بِاَهْلِهِ (فاطر :۳۳)

[ اور برائی کا داؤالے گاانبی داؤوالوں پر ]

(۵) ....گناہوں کی وجہ سے انسان منا جات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔
.... بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔ اس سے کوئی گناہ سرز دہوگیا۔ ایک مرتبہ وہ دعا
مائیکتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ! میں نے تو آپ کی نافر مانی کی گرآپ نے جھے پراپی
نعتیں برقر ارتھیں ، یہ تیراکتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات
ڈالی کہتہیں اس کی سزامل رہی ہے گرچونکہ تمہاری آنھوں پر پر دے پڑے ہوئے
جی اس کے تمہیں وہ سزانظر نہیں آ رہی۔ اس نے فوراً دعا مانگی کہ اے اللہ! آپ

واضح فرما دیجئے کہ مجھے گنا ہوں کی سزا کیسے اللہ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ول میں بات ڈالی کہ کیا تم محسوں نہیں کرتے کہ جب سے تم نے یہ گناہ شروع کیا ہے ہم نے ای دن سے تمہیں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا ہے

- (۲) .....گناہوں کی وجہ سے تہجد کی پابندی چھین لی جاتی ہے۔ ایک آ دمی دعا ما تگتے ہوئے رور ہاتھا۔ کسی دوسرے آ دمی نے دیکھ کرسو چا کہ بیر یا کاری کی وجہ سے رور ہا ہے۔ اس کی اس بدگمانی کی وجہ سے اسے چھ ماہ تک تہجد کی پابندی سے محروم کر دیا گیا۔
- (۷) .....الله تعالیٰ گنا ہوں کی وجہ سے انسان کوتکبیرِ اولیٰ کی پابندی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہورہے ہیں۔ ہم سے مختلف اوقات کی مسنون دعا کیں دانستہ طور پر چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کررہے ہوتے ہیں۔
- (۸) .....گناہوں کی کثرت کی وجہ ہے دل میں گناہ کا گھناؤنا پن کم ہوجاتا ہے اور انسان گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتار ہتا ہے۔ مؤمن مردگناہ کوالیہ سمجھتا ہے جیسے سر پر پہاڑ آگیا ہو جوابھی آ کرگرے گااور فاس جھتا ہے کہ تھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ ....اب اگر طالب علم کی بھی بہی حالت ہو کہ اسے گناہ تھی کی مانند ہلکا نظر آئے تو یہ کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے۔
- (۹).....گنا ہوں کی وجہ سے علوم و معارف سمجھنے کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے اور بندے کو پیتہ ہی نہیں ہوتا۔
- (۱۰) ..... گنا ہوں کی کثرت کی وجہ ہے علم پر عمل کرنے کی تو فیق چھین لی جاتی ہے

.....اس عاجز کے پاس دور ہُ حدیث کے ایک طالب علم کواس کا والد لے کرآیا اور
کہنے لگا ،حضرت! میرا بیہ بیٹا دور ہُ حدیث کا طالب علم ہے ، یہ پابندی ہے آپائیں؛
نہیں پڑھتا۔آپ دعا فر ما دیں کہ بیہ پابندی ہے پانچ وفت کی نمازیں پڑھنی شروع
کردے۔

(۱۱).....گنا ہوں کی وجہ ہے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان ایتر بیعنی روحانی طور پرلا ولدین جاتا ہے۔

(۱۲) .....گناہوں کی وجہ سے انسان کی بات کا اثر ختم ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج واعظِ خوش الحان تو مل جاتے ہیں گران کی با تمیں سرسے گزرجاتی ہیں۔

(۱۳) .....اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے اس انسان کے ماتحت لوگ اس کی نافر مانی کرتے ہیں ..... مجاہد بن عوض رحمۃ اللہ علی فر ماتے تھے کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانے میں کو تا ہی ہوئی میں نے اس کا اثریا تو اپنی ہوئی میں و یکھا ، یا بندی میں و یکھا یا سازی میں کو تا ہی کہ وانور میں و یکھا گویا جب انہوں نے اپنے رب کا حکم مانے میں کو تا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا حکم مانے میں کو تا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا حکم مانے میں کو تا ہی کی وان کے ماتحوں نے ان کا حکم مانے میں کو تا ہی کی وجہ سے انسان ہر وقت Tension (پریشانی) کا شکار رہتا ہے ۔ یہ ہو تی نہیں سکتا کہ انسان ہر وقت کا ارتکاب بھی کرے اور اسے ہمیشہ کا سکون بھی نفید ہو جائے ۔ آج لوگ گناہ کے راستے سے سکون کے مثلاثی نظر آتے سکون کے مثلاثی نظر آتے

۔ ہوں بھی نصیب ہوجائے۔ آج لوگ گناہ کے راستے سے سکون کے مثلاثی نظرآتے ہیں جب کہ بیان کی خام خیالی ہے۔ سکون اس صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب ہیں جب کہ بیان کی خام خیالی ہے۔ سکون اس صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب کہ اللہ کی رضاوا لے کام کئے جا کیں۔
کہ اللہ کی رضاوا لے کام کئے جا کیں۔

سنا ہوں کو ہلکانہ مجھیں عزیز طلبا! یا در کھیں کہ بھی کسی گنا ہ کو ہلکانہ مجھیں۔ حافظ ابنِ قیمٌ فرماتے ہیں ک اے دوست! گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ تجھوٹا ہے یا بڑا بلکہ اس پر وردگار کی عظمت کو دیکھ کہ جس کی تو نا فرمانی کررہا ہے۔ بھی کس نے چھوٹے بچھوکواس لئے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ بھی کسی نے چھوٹے سانپ کواس لئے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ بسی کسی نے چھوٹے انگار ہے کو ہاتھ لگایا ہے کہ چھوٹا ہے۔ سب چھوٹے اور نہ بی بھی کسی نے چھوٹے انگار ہے کو ہاتھ لگایا ہے کہ چھوٹا ہے۔ سب چھوٹے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں اور چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور چھوٹے انگار ہے ہی ڈرتے ہیں اور چھوٹے انگار ہے ہی ڈرتے ہیں اور چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور چھوٹے انگار ہے ہی ڈرتے ہیں اور چھوٹے بیس کی کہ بھو سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگلی بات بھی س

## موینے کی بات

میری یہ باتیں سادی ہی ہیں گر تو ابی بھی ہیں۔ لہذا ان کوخوب سیجھنے کی کوشش کریں ..... یہ آپ کو فائدہ دیں گی ..... جو کتا ہیں آج کے طالب علم پڑھتے ہیں ہو بہو بھی کتا ہیں آج کے طالب علم پڑھتے ہیں ہو بہو بھی کتا ہیں ہمارے اکا برنے بھی پڑھیں۔ حضرت نا نو تو کی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی صحاح سنہ پڑھیں ، اس وفت کی صحاح سنہ کوئی جدانہیں تھیں۔ اس قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ان کے پاس کوئی علیحہ ہ انو کھا قرآن نہیں تھا ، جواحا دیث آج دورہ حدیث کا طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے ان حضرات نے بھی یہی بچھ پڑھا ، جب سب میں تا ہیں ایک جیسی ہیں تو بھر

..... ہرطالمب علم قاسم نا نوتو ی کیوں نہیں بنہآ؟

..... ہرطالب علم انورشاہ کشمیری کیوں نہیں بنہآ؟

..... ہرطالب علم شیخ الہندمجہو دالحسن کیوں نہیں بنیآ؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا ہیں تو انہوں نے بھی یہی پڑھیں مگر انہوں نے کتابوں

کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ گنا ہوں ہے نیج کرتقوی والی زندگی گزاری اور ان علوم کے انوارات اپنے سینوں میں بھر لیے ۔ یوں ان کے سینے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزینے بن گئے۔

سوچنے کی بات ہے کہ آج طلباء کے دلوں پر تالے کیوں گئے ہوئے ہیں؟
دلوں میں محبت ِ النہی کی کیفیات کیوں نہیں آئیں؟ حالانکہ انہوں نے گھر چھوڑا، دلیں چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز وا قارب چھوڑے اور سار ادن قرآن مجید اور حدیث مبار کہ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اگر اب بھی ان کے دلوں میں معرفت کی مبار کہ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اگر اب بھی ان کے دلوں میں معرفت کی لذت نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی ؟ ..... جواب یہ کہ وہ سارا دن اپنے دل میں قرآن وحدیث کا نوراکٹھا کرتے ہیں اور عصر سے مغرب تک کے وقعے میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں، وہاں بدنظری کے مرتکب موکراور ہنی نداق کی الٹی سیدھی با تیں کرکے اس نور برجھاڑ دیجیر دیتے ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولا تا زکر پارحمۃ الذعلیہ کے والدمحتر م حضرت مولا تا یکی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہے کہ اگر طالب علم کو دوستی لگانے کا مرض ہے تو وہ کتنا ہی ذبین کیوں نہ ہواس کی ستی بھی نئے دریا کے ڈوب جائے گی اور اگر طالب علم کتنا ہی غیمی اور کند ذبین کیوں نہ ہواگر اس کو دوستی لگانے کا مرض نہیں ہے تو بھی نہ بھی اس نی کشتی کنارے ضرور لگ جائے گی ہے۔ اس آپ حصولِ علم کی غرض سے یہاں کی کشتی کنارے ضرور لگ جائے گی سے اس آپ اس آپ کی قدر کریں اور ہر قسم اسا تذہ کے قدموں میں پہنچ بچکے ہیں ، آپ اپ اس آپ اس آپ کی قدر کریں اور ہر قسم کے گنا ہوں سے بچیں ۔

### دین کی برکت سے ایمان کی سلامتی

عزیز طلبا! آپ بڑے خوش نصیب ہیں ۔ آپ حضرات نے دین پڑھ کر بڑاا چھاسودا

کیا ہے۔ اس دین کی برکت ہے آپ کا ایمان سلامت رہے گا ۔ انشا ، القد ۔ ایک منڈا میں کالج یو نیورٹی کا پڑھا ہوا ایک شخص ملا۔ وہ داڑھی منڈا تھا، مگرمسلمان تھا۔ اس نے الیم عجیب بات کی کہ جس سے مجھے شک پڑگیا کہ خدا جانے اس کا ایمان محفوظ بھی ہے یا نہیں ۔ نقل کفر فرنہ باشد ۔ ۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میں بڑی Favouritism (جانبداری) ہے۔ استغفراللہ۔

.....ایک مرتبہ ہم ساؤتھ افر ایقہ میں تھے۔ وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے
ملاقات ہوئی۔ان Life Style (طرززندگی )انگریزوں والاتھا۔ وہ بڑی خوشی
سے بتانے گئے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں ، میرے تین جیٹے بھی ڈاکٹر ہیں ، بھران کی
بیویاں بھی ڈاکٹر ہیں ، ہماری فیملی میں آٹھ نو ڈاکٹر ہیں ۔ کوئی انگلینڈ میں ہے ، کوئی
امریکہ میں ہے اور کوئی فلاں جگہ پر ہے۔اب سو چئے کہ ان کو فقط اس بات پر ناز
ہے کہ ان کے خاندان میں آٹھ نو میڈ یکل ڈاکٹر ہیں اور اس بات کی پروا بھی نہیں کہ
ان میں نے کون دین پر ہے اور کون دین پر نہیں ہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی
زندگی پرخوش ہوتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے ، حالانکہ یہ
خیارہ اٹھانے والے ہیں۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخِسَرِيُنَ اَعْمَالًا ٥ اَلَّذَيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صَنْعًا٥

(الكهف: ١٠١٨/١٠١)

ا کہہ و بچئے کہ میں آپ کواعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ یانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں ، وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کیفئے میں اور وہ سمجھتے میں کہ ہم بہت اچھا کام کررہے ہیں ا B( -150mol B33838(11))(\$3838) 24444 )

## ایلِ نظر کی د عا وُں کی بر کا ت

جب انسان الله والول کی نگاہوں میں آتا ہے تو گناہوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے۔ ایک نو جوان سلسلہ کالیہ میں بیعت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں پاکستان کے وفاق المداری میں سلسل تمین سالوں سے فرسٹ آر ہاتھا گر گناہ کبیرہ سے نہ نج سکا، بیعت ہونے کے بعداللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بیخے کی تو فیق عطا فرما دی۔ سکا، بیعت ہونے کے بعداللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بیخے کی تو فیق عطا فرما دی۔ سے جوسینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بروں کی دعا کمیں ہوتی ہیں جوانسان کے گرد پہرہ دیتی ہیں۔

۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہول سمندر اچھال دیتا ہے

یہ اہلِ نظری وعا کیں اور اہل ہم کی ہمتیں ہوتی ہیں۔ وہ تبجد کے اندرگز گڑا ارہے ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کہاں کہاں کس کس کی دعا وک کے صدقے گنا ہوں سے حفاطت فرمار ہے ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں کس کس کی دعا وک کے صدقے گنا ہوں سے حفاطت فرمار ہے ہوتے ہیں۔ کہی وجہ ہے کہ ہم گنا ہوں کے چیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم تر کیبیں و حونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم تر کیبیں و حونڈ رہے ہوتے ہیں مگر ہماری کوشش کے رہے ہوتے ہیں، ہم گنا ہوں کا موقع تلاش کرر ہے ہوتے ہیں مگر ہماری کوشش کے باوجود ہمیں گنا ہوں کا موقع نہیں ماتا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ و الوں کی دعا وی کا کمال ہوتا ہے جو وہ تبجد کے وقت سالکین کی ترقی کے لئے ما تگ رہے ہوتے ہیں۔

### خوف خدا هوتو اييا.....!!!

آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا ،اس لیے گناہ نیں

کر پاتے۔ جب کہ ہمارے اسلاف ایسے متنقی اور پر ہیزگار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو وہ خوف خدا کی وجہ ہے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر .....

ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروادیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو تل کرواد ہے مگر اس کے وزیر نے کہا کہیں ، اس کے اندر بہادری اتی ہے کہا گریہ کی طرح ہماد ہے ند بہب پر آجائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈ رانچیف ہے گا، ایسا بندہ آپ کو کہاں سے ل سکے گا۔ اس نے کہا اچھا میں اس کو اپنے ند بہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لا کی دوں گا ۔۔۔۔ چنا نچہ اس نے ان کو لا کی ویا کہ ہم تجھے سلطنت ویں گے تم ہما را ند بہب قبول کر لو۔ گر انہوں نے کوئی توجہ بی نددی تو وہ پریشائی کے عالم انہوں نے کوئی توجہ بی نددی تو وہ پریشائی کے عالم میں بیشا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نو جو ان بیٹی نے یو چھا، ابا جان! آپ بی بیشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی! بیمعاملہ ہے۔ وہ کہنے گی، ابا جان! آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی! بیمعاملہ ہے۔ وہ کہنے گی، ابا جان! آپ ہوں۔ میمنے جی ابا جان! آپ کی اباد ت دیں تو میں اس کو کہنے کہا، بیٹی! بیمعاملہ ہے۔ وہ کہنے گی، ابا جان! آپ کیمیا جو اباد ت دیں تو میں اس کو کہنے کیمیا کیمیا کیمیا کو کو کو کیمیا کیمیا کیمیا کی کیمیا کیمی

چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروادیا اور اس لاکی ہے کہا کہ تم اے کہا کہ ما کہ تعدد است کا متعدد انہیں اپنے کے کھا ٹالاتی اور بن سنور کر سائے آئی۔ اس کا بیسب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لاکی اس طرح چالیس دن تک کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے اے آ کھا ٹھا کر بھی نہ ویکھا۔ چالیس دن گزرنے کے بعدوہ ان سے کہنے گئی کہ آپ کیے انسان ہیں ، ونیا کا ہرمرد مورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ش اس قدر خوبصورت ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایک نہیں۔ اور میں تمہارے لئے روز انہ بن سنور کر آتی رہی میں سے کوئی ایک بھی ایک نہیں۔ اور میں تمہارے لئے روز انہ بن سنور کر آتی رہی ،

گرتم نے تو تبھی آئلھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مردنہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرے پروردگار نے غیرعورت کی طرف ویکھنے سے منع فر مایا ہے اس لئے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں گی ۔

جیرت کی بات ہے کہ ایک جوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے چالیس دن تک جہائی میں کوشش کرتی رہی مگر انہوں نے اس کی طرف آ تکھا تھا کر بھی نہ در یکھا ۔۔۔۔۔ یا اللہ! ہمیں تو جیرانی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا ۔۔۔۔۔ یہ کس لئے تھا؟ اس لئے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی ۔۔۔۔ مگر آج نو جوانوں کی حالت ایس ہے کہ وہ گناہ اس لئے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کا اشارہ کرد نے قران ہوتا ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کرد نے قران ہے گئے ابھی تیار ہوجا کمیں۔۔

تیار ہوجا کمیں۔۔

تیار ہوجا کمیں۔۔

اتنى يا كبازستيال ....!!!

ا مام ربانی مجد دالف ثانی رحمة الله عليه مكتوبات مين قرمات مين كداس است مين

الله المالية ا

الی ایی پاک بازہتیاں بھی گزری ہیں جن کے گناہ لکھنے والے فرضتے کو ہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اللہ اللہ اللہ جب یہ حضرات ایسے نامہ اعمال کو لے کراللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے اور دوہری طرف ہم ہوں گے کہ گناہ سے کوئی دن خالی نہیں ہوتا۔ حالا تکہ سالک کے دل میں تو ہر وقت یغم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے وجو د سے اللہ تعالی کی کوئی نافر مانی نہیں کرنی لہذا ہمیں چاہے کہ میں ات کے وقت روروکر اللہ تعالی سے دیا مانگیں کہ اے مالک! میں گنا ہول سے نہیں بی حقاظت فرما گنا ہول سے نہیں بی سکتا آپ چاہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں ،آپ میری حفاظت فرما لیکے۔

## توبہ کرنے کے دوفائدے

آگرآپ نے اس محفل میں اپنے دل میں پکاارا دہ کرلیا کہ رب کریم! آج میں نے اپنے سب گنا ہوں سے تو بہ کرلی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دل کو دھولیا اور ہم نے اپنے آپ کواللہ رب العزت کے قریب کرویا۔ جب تک گنا ہوں کوئیس چھوڑیں گے اس دفت تک اللہ رب العزت کا وصل نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشاکے کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ہی میہ کرواتے ہیں کہ مشاکے کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ہی میہ کرواتے ہیں کہ بھی ! اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرو ساتے ہیں گا ہیں یہ بات مشاکے کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو ہم ایس اوقات شیطان دل میں میہ بات خوالتا ہے کہ تو فلاں گنا ہوئیں چھوڑ سکتا ، تو بھی ! اپنے آپ کو سمجھا کمی کہ اگر ہم گنا ہوں سے تو اللہ تعالی تو ہم سے گناہ چھڑ وا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دل ان کی نہیں چھوڑ کے درممان میں ہیں۔

يُقَلِّبُهَا كَيُفَ يَشاءُ الله تعالى جيسے جا ہج ہیں دنوں کو پھیر دیتے ہیں ا

ا أَرِ اللَّهُ إِنَّا فِي نِي إِلَوْ لِي تَعِيمِ وَ مِا تَوْ نَهِمَ أَنَا مِولَ لُو تِهِورٌ نَا آسان موجائية گا -اس لئے تو یہ کرنے کی تھی کی بیت کر لیجئے اور آناہ و ٹھیوز نے کا ارادہ کر لیجئے۔ بیصلے کوئی بندہ روز گنا د کرتا ہے ، پیم بھی و وتو ہے گی میت کر لیے ۔ اس کے دو فائد ہے ہوں گے ۔ ایک فائدہ تو بیاکہ اس تو ہا کی وجہ ہے آج تک جینے گنا ہ کئے وہ تو معاف ہو جائیں کے اور پچھاا حساب بے باق ہو جائے گا۔ بیتو فائدہ ہے ہی سہی اور دوسرا فائدہ بیے کہ اللہ رب العزیت مدوفر ما کرآ مند وبھی حفاظت فر مادیں گے۔ اول تو دو فائد ہلیں گے ور نہایک فائدہ تو لازمی ملے گا۔لہٰذا تو ہوایک ایساعمل ہے جو ہروفت کرتے رہنا چاہئے تا کہ اس تو بہ سے ہمارے سابقہ سب گنا ہ معاف ہو جا 'میں ۔ در نہ شیطان کی د فعہ ور غلا تا ہے اور کہتا ہے کہ ' ' نوسوچو ہے کھا کریلی حج کو چلی'' شیطان طلبا کے ذہن میں ایسی بات ذال دیتا ہے کہ میں تو روز انہ گناہ کرتا ہوں ، میں کیسے تو بہ کرسکتا ہوں ۔ بھٹی! تی بات یہ ہے کہ نوسو چو ہے تو کیا ہزار چو ہے کھا کربھی جج کو جاؤ کے تو الند تعالیٰ ہزار کوبھی معاف فر مادیں کے کیونکہ مشاکخ نے فر مایا ہے کہ

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ میرے بندے! سو دفعہ تو بہ کی سو دفعہ تو ژبیشا تو اب بھی میرے دریچ آجامیرا در کھلا ہے، تو تو بہ کر ئے گا تو میں تیری تو بہ قبول کر لوں گا۔

ہم توا یہ سو پناشرو تا کرویتے ہیں کہ جیسے ہم نے بخشا ہوتا ہے۔اگر ہم نے سے ہم توا یہ سو پناشرو تا کر ہم نے سے کو بخشا ہوتا تو بھرواتی ہم تواتی کی خطعی بھی معاف نہ کرتے۔اوخدا کے بندے اللہ تعالی نے بخشا ہوا اللہ رب العزت کی ذات بڑی رجیم و کریم ہے۔ بندے اللہ تعالی نے بخشا ہوتی تو یہ بڑا مشکل کا م تھا۔ شکر ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہوتی سے معافی مانگنی ہوتی

ہے۔البتہ جوحقوق بندوں کے تلف کیے ہیں وہ تو بندوں سے ہی بخشوانے ہیں۔للہذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کاحق مارا ہے تو اس بندے سے معافی ما نگ لیجئے کیونکہ دنیا کی شرمندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی شرمندگی بڑی اور بری ہے۔

ایک آدی دکان پراکاؤنن کا کام کرتا ہے۔ اس کو پیتہ بھی ہے کہ آؤٹ والوں

ز چیک کرنے آنا ہے اور وہ اپنی کتا ہے کو چیک ہی نہیں کرتا تو جس دن آؤٹ والے آئیں گے تو وہ جوتے ہی کھائے گا۔ لہذا اس کو چاہے کہ وقت سے پہلے ہی اپنا حمال کتا ہد دوسرے کے ساتھ کمتی بھی حمال کتا ہد دکھیے لے کہ Figures (ہند سے ) ایک دوسرے کے ساتھ کمتی بھی بیں یانہیں۔ جس طرح دکاندار وقت سے پہلے اپنے آؤٹ کے لئے تیار ہوتا ہے ای طرح ہم بھی اپنے قبر کے آؤٹ سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرلیں۔ اور بیر بڑا آسان کام ہے کیونکہ تو ہر کے آؤٹ سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرلیں۔ اور بیر بڑا آسان کام ہے کیونکہ تو ہر کے آؤٹ وقت کوئی اور زش ) ہوتی کہ تم نے ڈیڈ بیٹھیکس نگائی ہیں تو ہو کسا گیا ہے کہ کوئی عذر کرتا کہ میں تو کم رور ہوں لہذا نکال نہیں سکتا۔ ۔۔۔۔۔بھی ! تو ہدکا تعلق تو دل کی نیت کے ساتھ ہے ، اگر کوئی بندہ دل ہی میں نادم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئے۔ کہ فر آبکا کے مصداق دل کی تدامت پر ہی اس کے گنا ہوں کو معاف فرما تیں گی۔

## شرمندگی کی آگ میں جلنا بہتر ہے

د نیا میں سلے گی یا پھر آخرت میں سلے گی۔ د نیا کی سرایہ ہے کہ یا تو اللہ تعالی گنا ہوں کی وجہ ہے اس پر پریشانیاں ڈال دیں گے اور پھر کناہ کو معاف کر دیں گے اور اگر پریشانیاں نہ ڈالیس تو پھراگر وہ بندہ خود تو ہتا ئب ہو جائے تو اس سے اللہ تعالی ا ہے معاف فرمادیں گے۔ یہ بھی تو ایک قتم کی سرائی ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں ناوم وشرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالی ہے معافی ما نگار ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو دو میں سے ایک آگ میں جانا پڑے گا۔ یا تو دنیا میں بندے نے بھی گناہ کیا اس کو دو میں سے ایک آگ میں جانا پڑے گا۔ یا تو دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلے ، اندر ہی اندر کر مین ہو، ندا مت ہو، معافی ما تگ رہا ہواور تو ہر کر ہا ہو۔ اگر وہ و نیا میں ندامت کی آگ میں جلے گا تو اللہ تعالی ما تک رہا ہواور تو ہر کر رہا ہو۔ اگر وہ و نیا میں ندامت کی آگ میں جلے گا تو اللہ تعالی آخرت کی آگ سے محفوظ فر مالیں گے اور اگر دنیا میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا تو اللہ تو ان گنا ہوں کی وجہ ہے آخرت کی آگ میں جانا پڑے گا۔

اب آسان طریقہ کون ساہے؟ ۔۔۔۔۔ دنیا میں نادم اور شرمندہ ہوکر اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگ لیمازیادہ آسان ہے کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے محمل نہیں ہو سکتے ۔ہم تو ناز ونعمت کے لیے ہوئے بند ہے ہیں ،ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہملا جہنم کی گرمی کی ہے برداشت کر سکتے ہیں ۔ اسلئے عزیز طلباء! ہمیں چا ہے کہ ہم ای وقت اپنے تمام گنا ہوں ہے کی تجی تو بہ کرلیں اور دل میں شرمندگی ہوکہ اے میر ہے مالک! میں اب تک گناہ کرتا رہا ، اب مجھے بات مجھ میں آئی ہے کہ یہ گناہ تو نجاست ہیں اور انہوں نے میر ہے جسم کے اعضا کونجس بنا دیا ہے ۔۔۔۔۔۔اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گنا ہوں کی بدیو کو ظاہر فرمادیے تو ہمارے باس تو کوئی بیند نے کرتا ۔ بیت تو ہمارے باس تو کوئی بیند نے کرتا ۔ بیتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈال دیے بیشنا بھی پیند نے کرتا ۔ بیتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈال دیے بین دیا ہری طرح آپ نے نہاری ظاہری

الله المالي المنظامة المنظامة

نجاستوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ہیں ای طرح ہماری باطنی نجاستوں پر بھی پردے ڈال دیجئے۔

#### جہنم سےخلاصی کا ایک عجیب سبب

یا در کھیں کہا گرمکھی کے سر کے بر ابر بھی بندے کی آنکھوں میں ہے آنسواللہ کے خوف کی وجہ ہے نکلے گاتو وہ اس بندے کے لئے مجھی نہ مجھی جہنم ہے نکلنے کا سبب بن جائے گا....جہنم میں ایک جہنمی جل رہا ہو گا۔ وہ دیکھے گا کہ جنتی آئے ہیں اورانہوں نے اینے واقف لوگوں کی سفارشیں کی ہیں اور جہنیوں کو تکال دیا گیا ہے۔اس بندے کا کوئی بھی ایباوا قف نہ ہوگا جواس کی سفارش کرے۔وہ اپنی بے بی د کھے کر پر بیٹان ہوگا۔ صدیث یاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا تواس بندے کی ملکوں کا ایک بال اللہ رب العزت کے سامنے فریا د کرے گا اور کیے گا کہ اے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ بیہ بندہ ایک مرتبہ آپ کی عظمت کوسا منے رکھتے ہوتے اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے رویا تھا اور اس کی آنکھ سے ا تنا حجوثا سا آنسو نکلاتھا کہ میں اس ہے تر ہو گیا تھا،لہذا آ بے میری گواہی کو قبول کر لیجئے کہ یہ آپ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرشتے سے فرمائیں گے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گوا ہی کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے بری فرماد یا ہے۔ سبحان اللہ۔

## گناہ کےموقع سے بیخے کی دعا

عزیز طلباء! اللہ کے حضور دعا ما نگا کریں کہ اے اللہ! ہمیں گنا ہوں کے موقع سے بھی بچالیجئے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

بالله تعالی ہی ہمیں گنا ہوں سے بچا سکتے ہیں۔

ومَا أُبَرِّئُ نَفُسِیُ ؟ إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی اور میں پاک نبیں کہتا اپنے نفس کو بے شک نفس تو سکھا تا ہرائی مگر جورتم کر دیا میرے رب نے الایسف: ۵۳)

رب کارتم کب ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔ جب بندہ خود بیخے کی کوشش کرے اور معالمہ اس کے سرے او پہنچے جائے تو پھر اللہ تعالی اس کو بچالیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت ملی تقی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ ہے بچالیا۔

### دوعجيب دعائيي

آپ بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگا کریں کہ اے اللہ! شیطان مردود کو ہم ہے دور کر دیجئے۔ چونکہ اللہ والے دعا نمیں مانگتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جب رات کو تبجد کے لئے اٹھتی تھیں تو دو عجیب دعا نمیں مانگتی تھیں۔

(۱) ....ا بالله! رات آگئ ، ستار بے چھٹک چکے ، دنیا کے بادشاہوں نے درواز بند کر لیے ، الله! تیرِا درواز واب بھی کھلا ہے ، میں تیر بے در پرمغفرت کا سوال کرتی ہوں۔

(۲) .....ا ہے اللہ! جس طرح آپ نے آسان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے ای طرح شیطان کومیر ہے او پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔

جب انسان اس طرح اپنے آپ کواللہ کے سپر دکر تا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔

### توبه کرتے وفت رونے کی فضیلت

یاد رکھیں کہ تو ہرکرتے وقت رونے کو معمولی نہ مجھیں بلکہ کوشش کریں کہ
آنکھوں میں ہے آنسومو تیوں کی طرح گرنے شروع ہوجا کیں۔ حدیث پاک میں
آیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا وعظامن رہے تھے۔ وعظ سنتے ہوئے
ایک صحابی زار وقطار رونے لگ گئے۔ ان کی حالت و کچھ کرنبی علیہ الصلوٰ ہ والسلام
نے ارشاد فر مایا کہ یہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح روئے ہیں کہ ان کی وجہ سے
یہاں پرموجود سب لوگوں کے گنا ہوں کو معانے فرما دیا گیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ ہجی بات عرض
کروں کہ اگر نیکوں پر گنہگاروں کی تو بہ کا اجر واضح ہو جائے تو وہ بھی گنہگاروں
پررشک کرنے لگ جائیں کہ انہوں نے استے بڑے برے بڑے گناہ کیے شے گرالی تو بہ
کی کہ اللہ نے ان کے گنا ہوں کو ان کی تیکوں میں تبدیل فرما دیا۔ بلکہ کئی خوش نصیب
کی کہ اللہ نے ان کے گنا ہوں کو ان کی تیکوں میں تبدیل فرما دیا۔ بلکہ کئی خوش نصیب
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
گنگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ درب العزت سب گنہگاروں کی مغفرت فرمادیں۔

## ا يک عورت کی لا جواب تو به

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ۔کسی کو اس کا پہتہ بھی نہیں تھا۔ بیہ معاملہ اس کے اور اس کے پرور دگار کے ورمیان تھا۔ گراللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیا حساس ڈالا کدد نیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے۔
ہواور آخرت کی زیادہ ہے اور دنیا کی ذات تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے۔
لہذا جمھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کر واجا وَل ۔ چنا نچہ وہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ عرض کیا ، اے اللہ کے نبی مین علیہ الصلوٰ ق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ عرض کیا ، اے اللہ کے نبی مین اس نے دوسری طرف پھیرلیا۔
اس نے دوسری طرف ہے آکر کہا ، اے اللہ کے نبی من اللہ المجھے گناہ سرز د ہوا ہے۔ آپ میسرلیا ۔ اللہ کے محبوب من اللہ اللہ ہے کے گناہ کی میر ایا ۔ اللہ کے محبوب من اللہ اللہ ہے کہ خوا می اور اس نے چاروں طرف ہے آکر بتایا کہ مجھے گناہ کیرہ اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف ہے آکر بتایا کہ مجھے گناہ کیرہ سرز د ہوا ہے ۔ اب چارم تبہ کوان رخ پھیرا ؟ ۔ ۔ ۔ اس لئے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام اس سے چارم تبہ گوانی لینا چاہتے تھے۔ کیونکہ اس وقت تک صد جاری نہیں والسلام اس سے چارم تبہ گوانی لینا چاہتے تھے۔ کیونکہ اس وقت تک صد جاری نہیں ہوئی جب تک گوانی نہ ہو۔

اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میں میں عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میر سے پیٹ میں بل رہا ہے۔اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کرکے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی ملیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ، ابھی جاؤاور جب وضع حمل ہوجائے تو پھر آنا۔ چنانچہوہ چلی گئی۔

جب بیچے کی پیدائش ہوگئی تو وہ بیچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے گئی کہ اے اللہ کے کی پیدائش ہوگئی تو وہ بیچے کو اے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے گئی کہ اے اللہ کے محبوب سٹھ آئی نے اللہ کے محبوب سٹھ آئی نے ارشاد فر مایا کہ ابھی اس بیچے کو دود ھیلاؤ۔ چنانچہ وہ پھروایس چلی گئی۔

دوسال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گئی ،اے اللہ کے محبوب ملٹائیٹے! آپ مجھ پر حد جاری BC -150mb BBBBCDX#BBBC 24-44 DB

کر دیجئے۔اب کی بار جب وہ آئی تو بیچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھار ہا تھا ۔۔۔۔وہ بتانا جاہتی تھی کہ اب بیرمبر ہے دو دھ کامختاج نہیں رہا ۔۔۔۔اب اس پر حد جاری کی گئی۔

غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقر ارکیا، پھر دوسال دو دھ پلانے کے بھی گزر ہے۔ مگر اس میں الی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہوجا دُل۔ چنا نچہ اس کو سنگسار کر دیا گیا ۔۔۔۔سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر ہے نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہددی مگر نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام نے ارشاد فرمایا:

''عمر!اس نے ایسی تجی تو ہہ کی ہے کہا گراس کی تو بہ کے اجر وثوا ب کوشہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گنهگاروں کی مغفرت ہو جائے۔'' سبحان اللہ۔

## اطاعت إلهى يرانعام الهي

عزیز طلبا! جب ہم بھی اللہ رب العزت کے حضور اپنے گنا ہوں کا یوں اقرار کریں گے تو رب کریم ہمارے گنا ہوں کو معاف بھی فرمادیں گے اور آئندہ گنا ہوں سے ہماری حفاظت بھی فرمادیں گے۔ پھر دیکھنا کہ سینے میں علم کی معرفت کی الیم شمع جلے گی کہ اللہ رب العزت اس کے نور سے پوری دنیا کو منور فرما دیں گے ..... جی ہاں ، جب کوئی کاریگر کوئی ماسٹر ہیں تیار کرتا ہے تو وہ سب لوگوں کو دکھانے کے لئے اسے بطور Symbol (فشان) اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ چنا نچے ہما رے حضرت محالت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے پھر بندے ایسے ہوتے ہیں جو گنا ہوں سے تو یہ دھۃ اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے پھر بندے ایسے ہوتے ہیں جو گنا ہوں سے تو یہ

BC -15Und BBBCO)BBBBC 2444 DB

برکر کے اپنے من میں اللہ رب العزت کی مجت کو اتار چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے Symbol (نشان) بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو پوری دنیا کے انسا نوں کو دکھانے کے لئے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے لئے دنیا کے ملکوں کو محلے بنا دیے ہیں، پھروہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالی پوری دنیا کے انسانوں کو بیتا تے ہیں، پھروہ پوری دنیا میں بھرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالی پوری دنیا کے انسانوں کو بیتا تے ہیں کہ ان کود کھو۔ ....

.... میرے بیہ بندے Symbol (نشان) ہے ہوئے ہیں ..... .....انہوں نے دل ہے ماسؤی کو کیسے نکالا .....ادریہ کیسے میرے ہے۔

آج اس وفت گنا ہوں ہے سو فیصد بیخنے والی قدی ہستیاں بہت کم ہیں۔اللہ کرے کہ ہم کوشش کرنے والے بن جائیں۔

ے حال دل جس سے میں کہنا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سوفیصد بیخے کی اور اُد خُلُوا فِی السَّلْمِ کَافَّةً کے مصداق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

واخر دعوانا أن الجمد لله رب العلمين.





رَبُّكُمْ اَعُلَمُ بِمَا فِيُ نُفُوسِكُمُ "اِنُ تَكُونُوُا صَلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْلَوَّ ابِيُنَ غَفُورًا٥



یه بیان ۱۵ شعبان ۱۳۳۳ هرمطابق ۱۳۰ کو بر۲۰۰۳ و (برموقع سالانه نقشبندی اجتماع) کو جامع مسجد مدینه جھنگ مین بعد از عشاء ہوا، بیشب برائت تھی اور حاضرین میں سالکین اور جام الناس کی کثیر تعدادمو جودتھی۔



# غصهاوراس كاعلاج

اَلُحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ فَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ 6
وَالْكَظِمِيُنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ شَالِكُ فَ وَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِيُنَ شَالِحُنَ رَبِّ الْعَلَقِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِيُنَ شَالِكُ فَوَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِيُنَ شَالِحُنَ رَبِّ الْعَلَقِيْنَ 6 مَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ 6 مُنْ الْعَلَمِيْنِ 6

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

## تربيت كى ضرورت

'' والفاظ شروع ہی سے اکٹھے ہے۔ ہیں۔ تعلیم تو انسان مدارس سے ،سکولوں سے ،کالجوں اور یو نیورسٹیوں سے حاصل کرتا ہے مگر وہاں تربیت مفقو ہ ہے۔ پہلے وقتوں میں لڑکین میں ماں باپ تربیت کرتے تھے اور جوان ہونے کے بعد پیراستاد کرتے تھے۔ لیکن آج وقت پچھاور ہے۔ آج کل کے لڑکے ماں باپ سے کوئی اصلاحی بات سننا پہند ہی نہیں کرتے ۔ان کو باپ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ روکتا ہے ، البتہ ماں اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کی اجازت وے وی ہے۔ بلکہ بعض نو جوان باپ سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے پاپ سے نفرت کی جاتی ہے۔ بلکہ انہیں روک ٹوک اچھی نہیں لگتی ۔نفس اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ مجھے کئی بات سے انہیں روک ٹوک اچھی کئی ۔نفس اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ مجھے کئی بات سے انہیں روک ٹوک اچھی کئی ۔نفس اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ مجھے کئی بات سے انہیں روک ٹوک اچھی کئی ۔نفس اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ مجھے کئی بات سے

روکا جائے۔اور جوکوئی اے رو کے وہ اے اچھانہیں لگتا۔ اگر کوئی بڑا سمجھائے تو اس سے بولنا جھوڑ دیتا اس سے بولنا جھوڑ دیتا ہے اور اگر باپ سمجھا دیتے والد کے سامنے آتا ہی نہیں۔خون سے اور اگر باپ سمجھا دیے والد کے سامنے آتا ہی نہیں۔خون استے اور اگر باپ سمجھا دیے تو وہ نو جوان اپنے والد کے سامنے آتا ہی نہیں۔خون استے سفید ہو چکے ہیں۔گویا جوخوا ہشات بوری کرنا سکھائے اسے دوست سمجھتے ہیں اور جونفس کی مکاریاں بتلائے اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں سے ہے۔

### انسان کے تین برتن

الله رب العزت نے انسان کوتین برتن عطا کیے ہیں۔

#### جذبات كابرتن

ان میں سے پہلا برتن انسان کا دل ہے۔ یہ جذبات کا سر چشمہ ہے۔ انسان میں جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، بخیلی کا جذبہ۔ ان سب جذبہ، بہادری کا جذبہ، بردلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، بخیلی کا جذبہ۔ ان سب جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کفر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کفر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کفر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہی ہے۔

#### خيالا ت كابرتن

دوسرابرتن عقل ہے۔ یہ خیالات کا برتن ہے۔ یہانسان کے جسم میں آنے والے اچھے اور برے سب خیالات کا برتن ہے۔ سب خیالات کا محور اور مرکز عقل ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک Co.processor ہوتا ہے۔ پروگرام میں جہال کہیں Vlathematically equation جائے تو وہ سیدھی Math Co.processor کی طرف ریفر کر دی جاتی ہے ،ای طرح انسان کے دیاغ میں جیتے بھی خیالات Process ہور ہے ہوتے ہیں وہ انسان کے دیاغ میں ہوتے ہیں۔

یوں سیجھے کہ انسان کا د ماغ خیالات کا موٹروے ہے۔ جیسے موٹروے پر کاریں بھی ہوتی ہیں ،بسیں بھی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے بڑے ٹریلر بھی ہوتے ہیں ای طرح انسان کے د ماغ کی موٹروے کے او پر بھی ہر طرح کے خیالات آ جارہے ہوتے ہیں۔ کبھی د یا ہے متعلق ، بھی د بیا ہے متعلق ، بھی ایخ متعلق اور بھی غیروں کے متعلق ۔ یہ خیالات بار بارآ رہے ہوتے ہیں۔ خیالات کا بار بارآ نا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ خیالات بار بار آرے ہوتے ہیں۔ خیالات کا بار بارآ نا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ خیالات بار بار آر تے ہوتے ہیں۔ زندگی میں مشکل پیدا ہوجاتی۔

فرض کریں کہ ایک صوفی صاحب ہے اس کی ہوی نے کہا دو پہر کومہمانوں نے آتا ہے، آپ سبزی لاکر وے دیں کھاٹا بنانا ہے۔ گھر سے نکلے اور ان کو دس پندرہ سال کے بعد پرائمری سکول کے دوست مل گئے۔ اب اس سے با تنیں کرنے لگ گئے۔ اگر چہوہ بات کررہے ہوں گئے کین ان کے دماغ میں ہن ہٹ کر خیال آب گاکہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آٹو مینک سٹم ہے۔ گاکہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے اور اگر فرض کریں کہ اس کو یہ خیال ہی نہ آتا کہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے اور و پہر کومہمان آجاتے اور یہ دوست کے ساتھ وقت گز ارکر شام کو گھر آرہے ہوتے تو پہر کومہمان آجاتے اور یہ دوست کے ساتھ وقت گز ارکر شام کو گھر آرہے ہوتے تو پھر گھر کے اندر کیا تما شابنا۔

ای طرح انسان ایک وفت میں دوخیال ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ایک کام کررہا ہوتا ہے اور دوسرے کام کا خیال ای کے ذہن میں آر ہا ہوتا ہے۔مثلاً امام صاحب نے نماز پڑھانی ہے گرساتھ ہی ساتھ آیتیں بھی تلاش کررہے ہوتے ہیں۔وہ آیتیں الله المساور ا

بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور و تفے و قفے سے گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ۔

### خيالا ت كى ٹريفك

اگرموڑو ہے پرٹریقک آبھی رہی ہواور جابھی رہی ہوتو پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہوتی فکر کی بات تب ہوتی ہے جبٹریفک بلاک ہوجائے۔ اسی طرح آگر خیالات آبیں اور جا کیں تو فکر کی کوئی بات نہیں ، لیکن جب کوئی خیال آجائے اور جم جائے تو وہ ٹریفک کو بلاک کر ویتا ہے۔ اب اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جیسے پولیس والا چورا ہے پر کھڑا ہوکر دا کیں طرف کی ٹریفک کو با کیں طرف اور با کیں کودا کیں طرف میں اسے والی ٹریفک کو با کیں طرف میں اپنی عقل کے چھے والی ٹریفک کو سامنے کی طرف چلا تا رہتا ہے اس طرح انسان بھی اپنی عقل کے چورا ہے پر خیالات کی آنے والی ٹریفک کو چالور کھتا ہے۔ جس طرح ٹریفک جائے تو اس سیاہی کی وردی اتار کی جاتی ہو جائے تو اللہ تعالی بھی ہیں بھیڑ لگ جائے تو اس سیاہی کی وردی اتار کی جاتی ہے اس طرح جس بند سے کی انسانیت والی وردی اتار ویت ہیں۔ خیالات کی ٹریفک جم جائے تو اللہ تعالی بھی اس بند سے کی انسانیت والی وردی اتار ویتے ہیں۔

## خیالات کے آنے پر پکڑ کب ہوتی ہے؟

ایک اصول زہن نشین کر لیجئے کہ خیالات کا آنا برانہیں بلکہ خیالات کا لانا اور ان میں جمانا برائیں بلکہ خیالات کا لانا اور چلا ان کوول میں جمانا برائے۔گندے سے گندا خیال بھی آسکتا ہے،لیکن بیآئے اور چلا جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔اولیاء کو بھی ایسے خیالات آسکتے ہیں ۔۔۔۔گئ دفعہ نوجوان لذتیں لینے کی خاطر دل میں عجیب وغریب طرح کے خیالات سوچتے ہیں یا د

المنافق المناف

ر کھیں کہ اگر اراد ہے کے ساتھ کوئی ایسا خیال با ندھا تو اس پر پکڑ ہوگی اور اگر خود بخو و کوئی خیال آجائے تو اس کو جھٹک دیجئے ، ابس سے روحانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

### ایمان کی علامت

#### خواہشات کابرتن

تیسرا برتن نفس ہے اور بیخواہشات کا برتن ہے۔خواہشات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ بیخواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔مثلاً'' ہمل تہجد گزار بن جاؤں'' بیاحچھی خواہش ہے۔اور'' دنیا میں میری شہرت اور بڑا اونچا مرادار کامان

تام ہو' ' میہ بری خوا ہش ہے۔

#### باطنی اصلاح کے دوطریقے

انسان کی اصلاح کے دوطریقے ہیں۔ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نفس کے اوپر محنت کرے اوراس کی خواہشات کو کچل دے حتی کہ اس کی خواہشات شریعت کے مطابق ہو جا کیں ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل پر محنت کی جائے اور اس کے جذبات کو بدل دیا جائے گئی کہ اللہ رب العزت کی محبت غالب آ جائے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے خیالات اور خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جا کھی گرفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جائے گئی گئی سے دل پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشرت سے ذکر ومرا قبہ کیا جائے۔

### سلسله وچشتیه اورسلسله و نقشبند بیرمین بنیادی فرق

مثائخ چشت نفس کے مجاہدات سے روحانی تربیت کا کام شروع کرواتے ہیں اور مشائخ نششبند قلب کے ذکر سے ۔ منزل دونوں کی ایک ہے۔ لیکن ہر پھول کا ابنا ابنارنگ اورا بنی ابنی خوشبو ہے ۔ نفس ہر جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں مجاہدہ زیادہ کرنا ہوتا ہے اس میں مجاہدہ زیادہ کرنا ہوتا ہے اس میں مطابق تھا۔ پڑتا ہے ۔ متقد مین نے بھی طریقہ ابنایا کیونکہ بیان کے حالات کے مین مطابق تھا۔ اس لئے اسے '' متقد مین کا سلسلہ'' کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض شروع سے بی جاری فرما دیا تھا۔ اس سلسلہ نقشبند ہیکو' متاخرین کا سلسلہ'' کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے آسان نے آج کے ذمانے میں اپنے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بیا کی آسان راستہ بتا دیا ہے کہ دل پر محنت کرواور ذکر ومراقبہ کروتا کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آجائے ۔ بیان دونوں سلسلوں میں بنیا دی فرق ہے ۔

### انبیائے کرام کی محنت کا میدان

ا نبیائے کرام علیہم السلام نے بھی انسان کے قلب کو محنت کا میدان بنایا۔ انہوں نے مقل پر محنت نہیں کی بلکہ انہوں نے دل بد لے کیونکہ دل کے بدلنے سے اعضاء وجوارح سے سرز دہونے والے اعمال بدل جاتے ہیں اور دل کے بگڑنے سے سب پچھ بگڑ جاتا ہے۔

ر ول کے بگاڑ ہی ہے گڑتا ہے آدی جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا ای حقیقت کو کھولتے ہوئے ہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ای حقیقت کو کھولتے ہوئے ہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اِنَّ فِی الْجَسَدِ بَنِی ادَمَ لَمُضْغَةً إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالُجَسَدُ كُلَّهُ وَ اِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدَ کُلَّهُ اَلَاوَهِی الْقَلُبُ

( پی آ دم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں ، جان لو کہ دہ انسان کا دل ہے )

ای حدیث مبارک ہے پہتہ چلا کہ دل انسان کے جسم کے تمام اعضاء کا عاکم ہے۔ خلی کو عقل بھی انسان کے دل کے تالع ہوتی ہے۔ قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُمُ قُلُوبٌ يَعُقِلُونَ بِهَا أَوُ اذَانٌ يَّسُمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعُمَى الْكَبُصَارُ وَلَكِنَّ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِيُ فِي الصَّدُورِ ٥ الْكَانُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِيُ فِي الصَّدُورِ ٥

(اے کاش! ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے ، ان کے کان ہوتے جن ہے وہ ہدایت کی بات سنتے ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں ، بیتو سینوں کے اندر دل

خلمائة لتير

اند ھے ہوجاتے ہیں ً)

### تين برتن اور تين نعمتيں

زندگی گز ارنے کے لئے انسان کونفع وینے والی چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں اورنقصان وینے والی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔نفع دینے والی چیزوں کوحاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے جس کا نام 'مشہوت'' ہے۔ شہوت اشتہا کو کہتے ہیں ۔ یعنی کسی چیز کی طلب ہونا اور اس کو حاصل کرنے کی ول میں تڑی ہونا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جونمونے کے طور براللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تا کہان نعمتوں کی ایک جھلک انسان دنیا میں بھی محسوں کرلیں۔ ای طرح الله رب العزت نے نقصان ہے نکنے کیلئے بھی انسان کوایک قوت عطا فرمائی جے'' غضب'' کہتے ہیں۔اس کا مطلب ہے'' غصہ'' .....نقصان وہ چیزوں ہے بیچنے کیلئے انسان کا غصہ کام آتا ہے۔اگر انسان میں غصہ ہوتا بی نہ تو اس میں شرم حیا بھی نہ رہتی ۔ انسان غصہ کی وجہ ہے گئی نقصان وہ چیزوں سے پچ جاتا ہے۔ مثال کے طور برکسی لڑ کے کوانی گلی میں کھڑ ہے دیکھا ،اس کی نظریں میلی معلوم ہو کیں جس سے پید چلا کہ اس کا بہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں تو اس پر غصہ تو آئے گا۔للبذا اس لڑ کے کو پاس بلاکرا گر کوئی سمجھائے کہ بچہ! آج کے بعدتم مجھے اس کلی میں نظرند آنا تواس غیرت ایمانی کی وجہ ہے بندے کی عزت نیج جائے گی۔

شہوت اورغضب کے درمیان اعتدال رکھنے کیلئے اللہ تعالی نے عقل کو حکمت عطا کی ۔ لہٰذا انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔

تین برتن تھے اور تین ہی نعتیں عطا ہو کیں۔

المادر كاطان كالمناف كالمناف

- o شہوت کا تعلق ....نفس کے ساتھ
- o غضب كاتعلق ....قلب كے ساتھ
- o حکمت کاتعلق ..... د ماغ کے ساتھ

یہ تینوں چیزیں انسان کے کام آتی ہیں۔

# شہوت اورغضب کو کنٹرول کرنے میں مشائخ کا کر دار

یادر کھیں کہ کئی چیزیں اگر حدود میں رہیں تو فائدہ مند ہوتی ہیں اورا گر حدود سے
زیادہ ہوجائیں تو نقصان دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کولیجیئے ۔ پانی اگر کہیں ملے
ہی نہ تو وہ بھی نقصان دہ ہے اورا گراتنا ہو کہ بند تو ڈکر شہروں میں آجائے تو وہ بھی
نقصان دہ ہے ۔ ۔۔۔۔ بالکل اسی طرح اگر شہوت انسان کے اندر بالکل ہی نہ ہوتو وہ بھی
نقصان دہ ہے ، ایسے نامرد انسان سے اولا دکا سلسلہ آگے کیسے چلے گا۔ اس لئے
شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اورا گریہاتی بڑھ جائے کہ اس کو حلال وحرام کی تمیز
ہی نہ رہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نعمت کو ایک حدے اندر ہونا
جا ہے بھریہانسان کے لئے فائدہ مند ہوگی۔

یکی معاملہ خضب (غصہ) کا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر غصہ بالکل ہو ہی نہ تو وہ بڑا دیوث اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے اس کی عزت خراب کی جائے یا اس کے سامنے اس کی عزت خراب کی جائے یا اس کے سامنے دین کا نداق اڑا یا جائے تو اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ گویا اس کے اندر سے حمیت جاتی رہتی ہے۔ بے غیرت انسان کے لئے محبوب میں نہیں جائے گا ''آپ میں آئی ہے کا اس کے اندر سے خیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا ''آپ میں آئی ہے کا ارشاد فرمایا'' بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا ''آپ میں آئی ہے کا ارشاد میارک ہے۔

آنَا اَغُيَرُ وَلَدَ ادَمَ وَاللَّهُ اَغُيَرُ مُنِّى

( میں بی آ دم میں سب سے زیادہ نغیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں )

اگر کسی انسان کے اندر غصہ نہ ہوتو اس میں غیرت بھی نہیں رہے گی۔ جدید تہذیب نے جو بے غیرتی کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ۔ نئی تہذیب کے میال کا بیہ حال ہے کہ وہ اپنے ووست کو بیوی دکھا تا ہے ، اسے اپنی بیوی کا تعارف کراتا ہے ، ان کے پاس بیٹھ کر گفت وشنید کرتا ہے بلکہ اب تو مصافحہ بھی ہونے لگا ہے ۔ نہا سے غصر آتا ہے اور نہ غیرت آتی ہے۔

اور اگریہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بھڑکنا شروع کرد ہے گا،اس لئے اس کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی نقصان وہ ہے ۔۔۔۔۔

آپ نے بخار میں ایک گولی تین مرتبہ کھائی ہوتی ہے ، شبح ، دو پہر ، شام ، تو وہ فائدہ ویتی ہیں ۔ اگر آپ صبح بھی تین کھائیں اور شام کو بھی تین کھائیں تو وہی گولی جس نے صحت کا سبب بنا تھا، الٹا بیاری کے بڑھنے کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح غصہ بھی فائد ہے کی چیز ہے لیکن جب اپنی مقدار یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو بھر رینقصان موہ بن جاتا ہے۔

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ شہوت اور غضب دونوں کو اعتدال میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اس کا م کے لئے کسی ڈاکٹر (معالج) کی ضروّرت پڑتی ہے۔ جے'' شیخ'' کہتے ہیں۔ مشائخ جومحنت کرواتے ہیں اس سے انسان کی شہوت اوراس کا غضب کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ذکر ومرا قبہ کا مقصد ہی بھی ہے۔ جب تک کسی شیخ سے تعلق نہ ہوانسان کی ان دونوں چیزوں میں اعتدال نہیں آ سکتا۔ اس لئے کسی نہ کسی شیخ سے اصلاحی وتر ہی تعلق استوار کرنا ضروری ہے۔

جب شہوت کنٹرول میں نہ ہوتو آنکھ قابو میں نہیں ہوتی۔ انسان اپ ول میں جب شہوت کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اگر دل ہے آواز آئے کہ قابو میں ہوتا تک کرد کیھے کہ کیااس کی آنکھ قابو میں ہے۔ اگر دل ہے آواز آئے کہ قابو میں نہیں ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہوت اپنی حد ہے بڑھی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔۔ ای طرح اگر غیر محرم کو دیکھ کر طبیعت للچاتی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ شہوت حد ہوتی ہوئی ہے اور اس کا علاج کروا نا ضروری ہے۔ ایسے شخص کوشنخ کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے تا کہ وہ اسے گائیڈ کرے ، بچھ پڑھنے کو بتائے ، اسے زندگی گزار نے کا ملیقہ سکھائے اور اس کے لئے نظام اللوقات مرتب کرے تا کہ اس کی شہوت اس کے قابو میں آجائے وہ انتہائی پاکدامن انسان ہوتا ہے۔ جس کی شہوت اس کے قابو میں آجائے وہ انتہائی پاکدامن انسان ہوتا ہے۔ وہ انتہائی پاکدامن انسان ہوتا ہے۔ ا

# ایک صحابی کی باطنی اصلاح کا واقعہ

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا۔ اس نے بلاواسطہ آکر عرض کیا، اے اللہ کے نبی ملیہ آئی ہے زنا کی اجازت وے دیجے ۔۔۔۔۔ اس کے جواب کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی ملیہ آئی ہے میں آجاتے اور فرماتے کہ محبوب حرام کو حلال کروانے آگئے ، تہمیں شرم نہیں آتی ۔۔۔۔۔ لیکن نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب ملیہ آئی ۔۔۔ لیکن نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب ملیہ آئی ۔۔۔ لیکن نہیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب ملیہ آئی ہے ارشاد فرمایا، کیاتم یہ چاہتے ہوکہ کوئی تمہاری والدہ سے بہر کت کرے۔ کہنے لگا، نہیں۔ بی چھا، بیوی سے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بہن سے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بیٹی سے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بیٹی سے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بیٹی آئی ارشاد فرمایا کہ تم جس نہیں۔ بیٹی ہوگی، یاکس کی بیوی ہوگی، یاکس کی بین ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی، یاکس کی بیٹی ہوگی، یاکس کی بیٹی ہوگی، یاکس کی بیٹی ہوگی، یاکس کی بیٹی ہوگی، اگرتم اس کو پہند نہیں کرتے تو دوسرے لوگ بھی تو اسے پہند نہیں کرتے ہوں جب اتنا تعجمایا تو اس کے ذہن میں بات آگئی ۔۔۔۔ لیکن فقط سمجمانے کے اس جب اتنا تعجمایا تو اس کے ذہن میں بات آگئی ۔۔۔۔ لیکن فقط سمجمانے

المرافية المراس المواحد المراس الم

ے بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ دل کے اندر جذبات کا طوفان ہوتا ہے ،عقل سمجھ بھی کے اندر جذبات کا طوفان ہوتا ہے ،عقل سمجھ بھی کے لئے تو کیا فائدہ جب تک کہ جذبات قابو میں نہ آئیں ۔ اس کیلئے اللہ کے نبی ملی اُلیّن ہے کے گھرنسخہ آز مایا۔

نسخہ بینھا کہ آپ ملی آئی نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھااور فر مایا ، ''اےاللہ!اس نوجوان کے دل کو یاک فر مادیجئے''

وہ صحابی کے بیں کہ میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے اور اس دعا کی برکت سے میرے دل پر ایبا اثر ہوا کہ اس کے بعد مجھے جتنی نفرت زنا سے تھی اتنی نفرت مجھے دنیا میں کسی گناہ سے نہیں تھی ۔۔۔۔ یہ کیا تھا؟ ۔۔۔۔۔ یہ فیض تھا جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس صحابی کے سینے میں منتقل ہوا ۔۔۔۔ اللہ والے جو سینے سے لگاتے ہیں یہ بھی فیض کے ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔

# انقال فيض

اِقُرَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ٥ اِقُرَا اَ وَ اَلْهُ الْاِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ٥ اِقُرَا وَ رَبُّكَ الْاَكُومُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ٥ (الْعَلَى : آيت: ٥٢١) يَعْلَمُ٥ (الْعَلَى : آيت: ٥٢١)

غور کریں کہ اس وقت جرائیل علیہ السلام ایبا کیوں کر رہے تھے؟ .....کوئی کھیل تما شاتھا؟ .....نہیں بلکہ اس میں حکمت تھی۔ یہ فیض تھا جومنتقل ہور ہاتھا۔ اس کوتو توجہ کہتے ہیں۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرمانتھ۔ اس اثنا میں جبرائیل امین ایک صحافی حضرت وحیہ کلبی ﷺ کی شکل میں آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ

#### رُكْبَةً اِلَىٰ رُكُبَتَيُهِ

(انہوں نے اپنے گھٹے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگادیے)

اس کے بعد سوال پو چھے ۔۔۔۔۔۔سوال پو چھنے کے لئے تو شاگر دکو پیچھے ادب سے بیٹھنا چاہئے ،گراس کی کیا وجہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا قریب آکر بیٹھ گئے کہ گھٹنوں سے گھٹنوں سے گھٹنوں سے گھٹنوں سے گھٹنوں کے ۔۔۔۔۔اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو برکات اور تجلیات لیا گئے ہے تھے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچنی تھیں اور اس کی اس وقت یہی صورت تھی ۔ دوس افظوں میں یہ فیض کا انتقال تھا۔

نفس کے دھونی پٹر سے سے بیچے

بات بیہ چل رہی تھی کہ شہوت اور غضب کو کنٹرول کرنے کے لئے شخ کی ضرورت ہوتی ہے۔البتہ اگر آپ بیکہیں کہ میں اپی شہوت اور غضب کوخود کنٹرول کرلوں گا تو بہت اچھی بات ہے۔اگر آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھرواقعی آپ کو المالية المحالية المح

یخ کی ضرورت نہیں ہے، کون کہنا ہے کہ پیرومرشد سے اصلاحی تعلق قائم کر ۴ فض ہے، اللہ کر ہے کہ فرشتوں والی بیصفت آپ کو بغیر استاد کے حاصل ہو جائے ۔لیکن یا در کھنا کہ نفس آپ کو ایسا دھو بی پیڑا الگائے گا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنا علاج کر رہا ہوں اور حقیقت اس وقت کھلے گی جب معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوگا۔ ینفس انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھتا ہے کہ اس کو پچھ ہوش ہی نہیں رہتا۔

# مشائخ كااصول

مشائخ کا بیاصول نہیں ہوتا کہ ہرآنے والے کوایک ہی دوائی دے دی جائے۔ بلکہ ہرآنے والے کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے مطابق دوائی تجویز کرتے ہیں۔اس لئے شخ کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

# اورنگ زیب عالمگیرگی فراست ایمانی

اورنگ زیب عالمگیر کے پاس دو بندے لائے گئے۔ان دونوں نے ایک جیما آئی گناہ کیا تھا۔اورنگ زیب عالمگیر آنے ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کودی جو تے لگاؤ۔ چنانچہ اس کوجو تے لگائے گئے۔ پھر دوسرے کو بلا کر اس کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا ، آپ نے بھی یہ کیا۔۔۔۔۔اس کے بعد فرمایا کہ کی جاؤیہاں سے۔وہ چلاگیا۔

بعد میں لوگوں نے اورنگ زیب عالمگیر ؓ ہے کہا کہ آپ کا عدل تو ہڑ امشہور ہے۔ان دونوں کا ایک جیسا جرم تھا گر آپ نے ایک کوتو جو تے لگوائے اور دوسر نے کو فقط تنبیبہ کر کے بھیج دیا ،آپ کا بیمل ایسا ہے کہ جس میں ظاہر اُ انصاف نظر نہیں آتا۔انہوں نے قرمایا کہ اچھا ،ایسا کرو کہ تم ان دونوں کے گھر جاو اور دیکھو کہ ان

الله الماري ا

دونوں کا کیا حال ہے۔ جودی جوتے کھا کے گیا تھا جب اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں جیٹھا تہتھے لگار ہاتھا۔ا ہے بالکل پروائی نہیں تھی۔اور جس کو فقط نحصے کی نظر دیکھا تھا ،اس کی طبیعت حساس تھی ،وہ بخار کے ساتھ بستر پر پڑا ہوا تھا۔

مشائخ بھی بندے کی طبیعت کو دیکھ کرعلاج کرتے ہیں۔کسی کو غصے ہے دیکھ لینا کافی ہوتا ہےاورکسی کواچھی طرح ڈانٹ پلانی پڑتی ہے۔

#### ''غضب'' کاعنوان

شہوت کے بارے میں تو آپ کی دنوں سے سفتے آر ہے ہیں کنفس اور شیطان شہوت کو بھڑکاتے ہیں ۔ آج کا عنوان مرواتے ہیں ۔ آج کا عنوان د غضب ' ہے۔ ویسے بھی پیغضب کا عنوان ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی دماغ بہت گرم رہتا ہے۔ لہذا دماغ کو شندا کرنے کے لئے آج بیشل دوائی دی جائے گی۔ دوائی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جو بیاری کے مطابق ہو۔ بیتو مناسب نہیں جائے گی۔ دوائی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جو بیاری کے مطابق ہو۔ بیتو مناسب نہیں جائے گی۔ دوائی وی کوٹو نزلہ زکام ہواور ڈاکٹر اسے تو لنج کی دوائی و سے رہا ہو۔

ہے۔ ایک خطرناک باطنی بیاری ہے جوآج کل عام ہو چکی ہے اس کے بارے میں اکثر دوست خطر کا کے دریعے بھی پوچھتے ہیں انسلیفون کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں انسلیفون کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں ، خیلے کا کہ بالمشافہ گفتگو کے دوران بھی کہتے ہیں ، حضرت! مجھے غصہ جلدی آتا ہے اور میں اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ کیا بچہ، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، سب کی یہی حالت میں اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ کیا بچہ، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، سب کی یہی حالت

غضبرنگالنے کا وبال اور پی جانے کا فائدہ مدیث پاک میں آیاہ، ''غصہ ایمان کوایسے خراب کرتا ہے جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔'' اس لئے جوانسان اپنے غصے کو پی لیتا ہے وہ اللّٰدرب العزت کے ہاں بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے۔

ایک اور روایت میں ارشا دفر مایا گیا،

'' طاقت کے باوجود غصے کو پی جانے والا انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا''۔

یعنی اس کے اندر بدلہ لینے کی طافت بھی ہے اور غصہ نکال بھی سکتا ہے ،لیکن اس کے باوجود غصہ بیس نکالتا اور برداشت کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن اپنی رضا اور خوشنو دی کا بروانہ عطافر مادیں گے۔

ایک اورروایت میں ہے کہ آپ مٹی بھی ارشادفر مایا:

'' جو مخص انقام کی قدرت کے باو جودا پنے غصے کود باللہ تعالیٰ اس کے سینے کو امن دائیان سے بینے کو امن دائیان سے بھردیتے ہیں۔''

غصه کے وفت نبی ا کرم مٹھٹیلٹٹم کی کیفیت

غصہ انبیائے کرام علیہم السلام میں بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خودا بینے بارے میں ارشاد فرمایا ،

أغُضَبُ كَمَا يَغُضَبَ الْبَشَرُ

( مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے بشرکو آتا ہے)

ليكن آب مُثَالِبًا كاغصه الله كي لئة موتا فقا\_

حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ کوا کیک مرتبہ تو رات کے کا غذمل گئے۔ انہوں نے لاکرنبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سامنے پڑھنے شروع کر دیئے۔تھوڑی در بعدانہیں سیدنا ابو بمرصدیق ﷺ نے فر مایا ،

''عمر! تنہیں تیری ماں روئے ، کیوں نہیں ویکھٹا نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام کے چیرے کی طرف''۔ چیرے کی طرف''۔

جب انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا ۔۔۔۔۔ اللہ کے محبوب سے اللہ کے وجب کی بات پر غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا ۔۔۔۔ جب حضرت عمر ہے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سے آئی استے غصے میں بیں تو پھر اسی وقت مضرت عمر ہے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سے آئی ہے معافی ما گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا، انہوں نے آپ مؤلی اسلام بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیران کی بھی نجات نہوں نے ہوتی ۔۔ دہوتی علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیران کی بھی نجات نہوتی ،۔۔

### اولبإءاللدكاغصه

عسہ اولیاء اللہ کو بھی آتا ہے۔ ای لئے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔
ور نہ تو ان کی بیٹیاں بھی بے پر دہ باہر پھریں، بلکہ وہ ساتھ ہی لے کر جائیں اور ان کو
بالکل پر واہی نہ ہو، جیسے آ جکل کے برے ماحول میں غافل شم کے مسلمان خود کرتے
ہیں بعض جگہوں پر بیویاں تو پر دہ کرنا چا ہتی ہیں گر خاوند کرنے نہیں و ہے۔

میں بعض جگہوں پر بیویاں تو پر دہ کرنا چا ہتی ہیں گر خاوند کرنے تھا کہ تو نے

دو ہوکر میرے ساتھ چلنا ہے''۔

اللہ تعالی ارشا و فر ماتے ہیں:

اللہ تعالی ارشا و فر ماتے ہیں:

جَاهِدِ الْكُفارَ وَالْمُنفِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ (الْحَرِيمِ: ٩) (جهاد يجيحَ كفاراورمنافقين كياوران يَخْق يَجِحَ) المالية المحالية المح

قرآن مجید کی بیآیت بتاری ہے کہ جہاں ایمانی معاملہ آئے وہاں انسان کے پاک غضب کا ہوتا ایک رحمت ہے۔ اولیاء اللہ ای وجہ سے غیر شرعی امور پر غصہ کا اظہار فرماتے ہیں۔

دوزخ میں جانے کا سبب

ایک مدینی پاک مس آیا ہے:

''اکٹرلوگوں کے دوزخ میں جانے کا سبب ان کا غصہ ہوگا''۔

اس کی کئی وجو ہات ہیں۔مثلاً

غصہ کی وجہ ہے دوسرے کی دل آ زاری ہوتی ہے۔ بیعنی غصے میں کوئی الی بات کر دی کہ دوسرے کا دل دکھ گیا۔اور کسی کے دل کو دکھ پہنچانے سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔

کی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ غصے عمل طلاق دے دیتے ہیں اور جب تعوڑی دیر کے بعد د ماغ شفر اہوتا ہے تو ہوی کو کہد دیتے ہیں کہ کی کو نہ بتا تا ،اس کے بعد میاں اور بیوی دونوں بغیر نکاح کے ای طرح باتی زندگی گزار دیتے ہیں اور اولا دبھی ہو ربی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں ربی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے ۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ خاوندا پی بیوی کو طلاق دے گا اور ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ خاوندا پی بیوی کو طلاق دے گا اور ہو بغیر نکاح کے اس کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارے گا ۔۔۔۔۔ کو یا غصہ ایسا گناہ کی واتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی گناہ میں طوث رہتا ہے۔

ان وجو ہات کی بتا پر غصہ کا کنٹرول میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔

كمزورى كى نشانى

علماءنے لکھا ہے کہ غمیر کا جلدی آنا کمزور ہونے کی نشانی ہے۔مثال کے طور پر

.... صحت مند بندے کی نبت ہارکوجلدی غصر آتا ہے۔

.....جوان کی نسبت بوڑھے میں عصہ جلدی آتا ہے۔ اور ای طرح

.....مرد کی نسبت عورت میں غصہ جلدی آ جا تا ہے۔

نی اکرم مٹھی آئے نے سے ابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی مٹھی آئے اجود وسروں کو گراد ہے، وہ پہلوان ہے۔ فرمایا نہیں۔ سے ابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے مجوب مٹھی آئے آئے آئے آئے ارشاد فرمایا،" نے عرض کیا، اے اللہ کے مجوب مٹھی آئے آئے فرماد یجئے۔ نبی مٹھی آئے ارشاد فرمایا،" پہلوان وہ ہے جوابیے غصہ پر قابویا ہے۔"

یادر کھئے کہ غصہ پر قابو پالینا مردا تکی اور ہمت کی بات ہوتی ہے۔ آئ یہ ہمت ختم ہوگئی ہے۔ چنا نچہ چھوٹی چھوٹی با تیں غصے پر قابونہ ہونے کی وجہ سے بات کا بٹنگڑ بن جاتی ہیں۔ گھر وں میں لڑائی جھڑ کے ابنیا دی سبب غصہ بنتا ہے۔ ایک صاحب آکر کہنے گئے، حضرت! میں غصے میں بیوی کو طلاق دے بیشا ہوں۔ میں نے کہا ، بتا و کسی نے خش ہو کر بھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، بھی کسی نے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت سے بہت خوش ہوں اور انعام کے طور پر آپ کو طلاق ہیں کرتا ہوں۔

# احچھاانسان کون ہے؟

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے لیکن وہ جلدی راضی ہو جائے اور برا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور برئ دیر کے ساتھ جائے۔ آج ہماری اس بیاری کی کیٹیگری بھی ہے کہ ہمیں غصر آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا دیر سے ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اگر کسی وجہ سے غصر آئے بھی تو اگر دومرافریق معافی مانگ لیا ول سے فورا ناراضگی دورکرو نی چاہے۔

المساورات المنظامة ال

#### حضرت مرهد عالم اورخوف خدا

جس سال ہمارے مرہدِ عالمی وفات ہوئی ، یہ ای سال کا واقعہ ہے۔ حضرت مرحدِ عالم فرماتے ہیں کہ میں وضو کرر ہاتھا اور میری اہلیہ صاحبہ گرم پانی سے جھے وضو کرا رہی تھیں۔ وضو کرواتے وقت وہ کوئی چیز رکھنے لگیں تو ان کی توجہ دوسری طرف ہوگئے۔ میں نے انہیں غصے ہے ڈائٹ پلائی کہ پہلے جھے تو وضو کر الو۔ جب میں نے غصے سے کہا تو وہ فاموش رہیں اور برواشت کر گئیں اور جیں نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے جار ہاتھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حالت تو یہ ہمولی ی بات کر کے بیوی کا ول تو ڑا ہے اور اب رب کے سامنے جا کر ہوں گے؟ فرمانے گئے کہ یہ خیال آتے ہی میں واپس لوٹا ، واپس آ کرا پی اہلیہ سے معافی ما تی ۔ انہوں نے بشاہ صب کہا کہ جس نے اس وقت ذبین سے بات نکال دی تھی یعنی میں نے معاف کر دیا تھا۔ فرمانے گئے کہ معافی ما تینے کے بعد تب میں مجد میں آیا اور میں نے نماز کر دیا تھا۔ فرمانے گئے کہ معافی ما تینے کے بعد تب میں مجد میں آیا اور میں گے۔

#### جذبهءانتقام

غصے کی وجہ سے انسان کے اندر'' انقام'' کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم دوسرول سے انقام لینے کی بجائے ان کومعاف کر دیا کریں، پیاللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔لین افسوس کی بات سے ہے کہ آج کل لوگ بیاللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔لیکن افسوس کی بات سے ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پھر سے دیں گے۔یعنی جنتنی زیادتی اس نے کی ہے ہم اس سے کئ گناہ ہو ھے کر زیادتی کریں گے۔ای کو انقام کہتے ہیں۔ یہی جذبہ ہ

و الماريان المنظل ا

انتقام انسان کو ہر با دکر دیتا ہے۔

نبی کریم کاعفوو درگزر

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی کسی ہے انتقام نہیں لیا۔ حتیٰ کہ جب مکہ مرمہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فاتح بن کر مکہ مرمہ جار ہے تھے اس وفت آپ انبی سو ی کے بالوں کو پکڑ کرییفر مار ہے تھے ،

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ نَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمَ ٱلاَحِزُابِ وَحَدَهُ

(سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اسکیلے نے تمام دشمنوں کی جماعتوں کو محکست عطافر مادی)

اں وقت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اندر فخر نہیں تھا بلکہ سر جھکا جار ہاتھا ،سواری کی گردن کے بالوں کے ساتھ پیشانی لگ رہی تھی اور اللہ کے نبی مشاقیہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام جھی مکہ مکر مہ کے قریب پہنچے تو ایک صحابی سعد بن عبادہ ﷺ کہنے گئے،

ٱلْيَوْمَ يَوُمُ الْمُلْحِمَةِ، ٱلْيَوْمَ نَسْتَحِلُّ الْكَعْبَةَ

#### 

#### اَلْیَوْمَ یَوُمُ الْمُوْحَمَّةِ ( آنْ کادن تورحمت کادن ہے )

چنانچہ جب نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام حرم شریف میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضى النُّه عنهم سيدها بيت النُّدشريف كي طرف سُّئة اور و ہاں جا كرطواف اور نماز وغيره میں مشغول ہو گئے ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکر مہ کی ہر جوان عورت کو یقین تھا کہ آئی میری عزت برباد ہو جائے گی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی ہوئی ہیں کہآج جب بیافاتح بن کرآئے ہیں تو بیا یک ایک ہے اپنا بدلہ لیں گے۔لیکن جب عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا اور کوئی ان کے گھروں کے در واز وں تک بھی نہآیا تو عور تیں بڑی حیران ہو ئیں۔انہوں نے اپنے مردوں سے یو چھا کہ دیکھوتو سہی کہ سلمان کہاں ہیں؟ پتہ تو کرو، ہوسکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی ترکیب کررے ہوں یاکسی وفت کے انتظار میں ہوں ۔ لہٰذا مردوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاکر پتہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مردول نے ہمت کی اور وہ اپنے گھروں ہے با ہر نکلے۔ جب وہ حرم شریف کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے مسلمان عبادت میں مصروف ہیں۔کوئی اللہ کے گھر کا طواف کررہاہے،کوئی مقام ابراہیم پر تجدے کرر ہاہے ، کوئی بیت اللہ شریف سے لیٹ کر دعا تھیں ما تگ رہا ہے اور کسی نے غلاف کعیہ کو پکڑا ہوا ہے۔

وہ بیمنظرد مکھ کر جیران ہو گئے کہ بیلوگ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں اور بجائے انتقام لینے کے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں ..... دیکھئے کہ اللہ کے معبوب مٹھی ہے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں ..... دیکھئے کہ اللہ کہ محبوب مٹھی ہے ان سے انتقام نہیں لیا ، حالا نکہ وہ جانی دشمن تھے۔ انہوں نے نبی علیدالصلا قروالسلام کو اتن تکالیف بہنچائی تھیں کہ خود نبی علیدالصلاق والسلام نے ارشاد

فرماياء

'' مجھے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں''۔

ا گلے دن آپ مٹائی ہے عام معافی کا اعلائن فرمادیا اور فرمایا کہ جوبھی آکر کلمہ پڑھ لے گا اس کو معافی ہے۔ یہاں تک کہ چندگھروں کا نام لے کر فرمایا کہ جوان گھروں میں چلا جائے گا ان کیلئے بھی معافی ہے۔ سبحان اللہ

- ایکاورمزے کی بات سنے۔ جب انسان کی پر کنٹرول پاتا ہے تو وہ عام طور پر دو کام کرتا ہے۔ وہ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ خالفین کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اور دو سرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ خالفین کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اور دو سرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو خوب نو ازتا ہے۔ آج و نیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی پاور ملتی ہے اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اپنے خالفین کو کچل کے رکھ دول اور دوسری تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے متعلقین کو جتنا نو از سکتا ہوں نو از دول ۔ نبی علیہ الصلو ق والسلام نے ان دونوں چاہتوں کو پورانہیں کیا۔ جب آپ میٹی آئیا ہم مکہ کر مہ کے فاتح ہے تو آپ انتقام لیا ہے اور نہ بی اپنوں کونو از ا۔
- حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ سٹائی آلم ججرت کے وقت مدینہ منورہ جانے
   گئے تو بیت اللہ شریف کی جائی بر دارعثمان بن طلحہ کوفر مایا تھا کہ اس بیت اللہ کو کھول
   دو، میرا دل جاہتا ہے کہ میں اندر جا کرتھوڑی دیراللہ کی عبادت کروں مگراس نے
   جواب دیا کہ میں نہیں کھولٹا۔ آپ مٹائی آلم نے اس دفت بڑی حسرت سے فر مایا،
   "اچھا، کیا تو دافعی نہیں کھولٹا؟ اس دن کیا ہوگا جب میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں یہاں
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہوگا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں تم کھڑے ہوں ہاں جائی ہوں گا جائیں کی کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں جائی کی کھر ہے ہوں ہاں جائی ہے کہ میں کھڑا ہوں گا۔'
   تو کھڑا ہوگا در جہاں جائی کے کہ میں جو دیا گا جو دیا گھڑا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گھڑا ہوں گا ہوں گیا ہوں گھڑا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گھڑا ہوں گا ہوں گھڑا ہوں گا ہوں گھڑا ہوں گھڑ

اس نے آگے ہے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کردیں کہتمہارے ہاتھ میں چابی کیے آسکتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔

جب نی علیہ الصلوٰ ق والسلام فاتی بن کر مکہ مرمیں داخل ہو ئے تو بنوشیہ کا وہی بندہ چائی بردار تھا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو محبوب ملی بردار تھا، چائی مجھے دو۔ اس نے چائی دے دی۔ جب آپ ملی المی نے وہ جائی ہے دو۔ اس نے چائی دے دی۔ جب آپ ملی المی نے دو جائی ہے دو۔ اس نے وہ جائی ہے دو۔ اس نے وہ جائی ہے دو۔ اس می دو۔ اس می دو کے فرمایا،

''تم اس دفت کو یا د کر و جب میں نے تہ ہیں کہا تھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑ ہے ہو گے اور جہاں اس وفت تم کھڑ ہے ہو وہاں چا فی لے کر میں کھڑا ہو نگا ،کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ یورا کر دیا ہے یانہیں؟

اس نے کہا، کی اللہ کا وعدہ پورا ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آپ مٹی بیت اللہ شریف کے اندر داخل کیکر بیت اللہ شریف کا تالا کھولا۔ آپ مٹی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ آپ مٹی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ آپ مٹی بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ۔ اس کے بعد جب آپ مٹی بیت اللہ شریف لائے اور تالا لگایا تو اس وقت قریش کے مختلف قبائل کے لوگ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے قریب ہوگئے۔ ان میں سے ہرایک کی تمنائقی کہ ہمیں جائی ہردار بنا دیا جائے۔ چنا نچر سب کی نظریں مجبوب مٹی بیت ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی مٹی بیت ہمیں جائی وے دیں۔ گراللہ کے مجبوب مٹی بیت ہمیں جائی وے دیں۔ گراللہ کے مجبوب مٹی بیت ہمیں جائی وے دیں۔ گراللہ کے مجبوب مٹی بیت ہمیں جائی اور اللہ کے ایک کافر کے اللہ کے ایک کافر کے اللہ کے ایک کافر کے اللہ کے دو جائی ای کافر کے دو اللہ کے دو جائی ای کافر کے دو اللہ کے دو جائی ای کافر کے دو اللہ کی اور فر مایا،

''تم اس جانی کواپنے پاس رکھو، یہ چانی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر چلتی رہےگی''۔اللہ اکبر جب آپ ملی این اس پر بیاحسان فرمایا تو اس کا فرکی آنکھوں میں سے آنسو آگئے اور کہنے لگا،

" اے اللہ کے محبوب مٹھ اَلِم اکلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا و بجئے "۔

### معاف کردیے میں عزت ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی۔

وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيُنَ ( آل عران:١٣٣)

[ (مؤمن لوگ) غصه کو پی جانے والے ہوتے ہیں ،لوگوں کومعاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ ایسے نیکو کاروں سے محبت فرماتے ہیں ]

چنانچ مدیث پاک میں آیا ہے کہ

''معاف کردیئے ہے انسان کی عزت بڑھتی ہے''

اس سے پید چلا کہ انقام لینے سے عزت ہر گزنہیں بڑھتی۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان کرے گا کہ جس انبان کا اللہ کے ذیح ت ہے اسے چاہئے کہ وہ کھڑا ہوا ور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا:

''جولوگ دنیا میں اللہ کے لئے لوگوں کومعاف کرنے والے ہوں محان کا اللہ پہنتے ہوگا، بہی لوگ کھڑے ہوں محے اور بغیر حساب کتاب جنت میں وافل کر ویئے جا کمیں مے''۔ اس لئے جوآ دی غلطی کرنے کے بعد آکر کہے کہ بھٹی! جھے اللہ کے لئے معاف کردوتو معاف کردیا کریں کیونکہ اس معاف کردینے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔
ایک صدیث میں آیا ہے کہ جو کسی انسان کی لغزش سے دنیا میں درگز رکرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگز رفر مائے گا۔ ایک ادر حدیث میں ہے کہ جوانسان دنیا میں دوسروں کی خطاؤں کو جتنا جلدی معاف کردی گا اللہ تعالیٰ نیامت کے دن اتنا ہی جلدی اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لئے اگر کوئی عذر پیش کردی تو اس کا وہ عذر جلدی قبول کر لینا چا ہے۔
کوئی شخص معافی کا کوئی عذر پیش کردی تو اس کا وہ عذر جلدی قبول کر لینا چا ہے۔

# سب سے زیادہ بدترین شخص

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹھ آئیلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں ہے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مٹھ آئیلم! ضرور بتا ہے۔ آپ مٹھ آئیلم نے فرمایا، وہ انسان بہت برا ہے جواکیلا کھائے، اپنے غلام کوکوڑے مارے اور بخشش ورحمت کوروک دے۔

پھراس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا ہیں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتا دوں۔ صحابہ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی مٹھیں ہما بتا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے فرمایا۔ اس سے بھی براانسان وہ ہے جولوگوں سے بغض رکھے اورلوگ اس سے بغض رکھیں۔

اس کے بعد پھرفر مایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کا پیۃ بتا دوں؟ محابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مٹھیں آجا فرور بتاد بیجئے فر مایا، وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہواور اس کے سرسے انسان کوامن نہ ہو۔ پھر خاموش رہنے کے بعد آپ مٹھیں آپ مٹھیں اسے بھی بدترین انسان بتا دوں؟ محابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی مُثَاثِیِّتُم! بتا ویجئے۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ارشا دفر مایا ،

"جو بنده کسی کی لغزش کومعاف نه کرے اور کسی کی معذرت کو تبول نه کرے وہ سب سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے"

ذراہم اپنے گریبان میں جھا تک کر دیکھیں کہ کیا ہم کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں؟ بیوی سے غلطی ہو جائے اور وہ جتنی مرضی معافیاں مائے ،ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سزادے کے دہیں گے۔اگر کسی آ دمی سے غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے بلکہ اسے دکھاتے ہیں کہ کیسے رگڑ تا ہوتا ہے۔

# حضرت ا مام حسین ﷺ کاعفوو درگز ر

ایک مرتبہ حضرت امام حسین ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گالی نکا لے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ای وفت اس کے گناہ کومعاف کر دوں گا۔ان کاو العافین عن الناس پر ایساعمل تھا۔

# امام زین العابدین تکاعفوو درگزر

جی .....ایک مرتبدامام زین العابدین رحمة الله علیه نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کی غیبت کرد ماتھا آیپ نے اسے فرمایا ،

''اے دوست! اگر تو سچاہے تو خدا جھے بخش دے اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تھے بخش دے'۔

سبحان الله، كتنا آسان جواب ہے۔ بات عىسميث دى۔

السالك اور فخص نے ايك مرتبہ آپ كى غيبت كى تو آپ نے اسے فر مايا، "اے

دوست! جتنا تحجے میرے عیبوں کا پہتہ ہے اس سے بہت زیادہ عیب ایسے ہیں جن کا ابھی تحجے پیتہ بی نہیں ہے'۔

اس کے بعد آپ نے اس بندے کوایک ہزار دینار ہدیہ کے طور پر پیش کئے۔ جب اس بندے نے آپ کا بیشن سلوک دیکھا تو اسے شرم آئی۔ چنانچہاس نے معانی مانگی اور کہنے لگا،

'' میں تقید بی کرتا ہوں کہآ پ نواسہ ، رسول کے بیٹے ہیں''۔

# امام اعظم ابوحنیفه کے حاسدین

امام اعظم ابوحنیفدر حمة الله علیہ کے حاسد بہت زیادہ تھے۔ جب انسان میں کمال آتا ہے۔ تو حاسد بھی بن جاتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جوامام صاحب رحمة الله علیہ کوکسی نہ کسی انداز سے نشانہ بناتے ہیں۔ وشمن دو طرح کے ہوتے ہیں ، انجان یا حاسد۔ انجان اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے بندے کی خوبیوں سے نابلد ہوتا ہے۔ انجان تو کسی تعارف کے بعد دوست بن جاتے ہیں ،البت حدرکرنے والے کا کیا کریں۔

امام اوزاعی رحمة الله علیہ نے ایک ون عبد الله بن مبارک رحمة الله علیہ ہے کہا، اے خرا سانی ایہ ابو صنیفہ کون ہے جو وین میں نئ نئ با تمل گھڑتا رہتا ہے۔ عبد الله بن مبارک رحمة الله علیہ نے '' کتاب الربن' لا کر دی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو کہنے گئے، عبد الله! به نعمان کون ہے؟ به تو بڑا عالم ہے۔ اگرتم علم حاصل کرنا چاہتے ہوتو اس کی صحبت اختیار کرو۔ ان کو پہلے تعارف نہیں تھا۔ ابن مبارک رحمة الله علیہ نے عرض کیا، حضرت! یہی وہ ابو صنیفہ جیں جنہیں آپ بدعتی کہدر ہے تھے۔

# امام اعظم كاصبر

ایک مرتبہ ایک شخص حصرت امام اعظم رحمۃ الله علیہ کو ذہنی اذبیت دینے کے لئے مجمع

میں کہنے لگا، آپ کی والدہ بیوہ ہیں ، آپ ان کا میر ہے ساتھ نکاح کردیں۔اب بیکتنا عصہ دلانے والی بات تھی کہ بوڑھی والدہ کے لئے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے ۔۔۔۔۔آپ نے بڑی نری سے جواب دیا ، میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں ، ان سے بوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔وہ مخص وہاں سے رخصت ہوکر آ کے جاکر گر بڑا، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مرگیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ سبحان الله حضرت افتدس تھا نوی کی گئی مزاجی

معرت اقدى تھانوى رحمة الله عليه ايك جگه تقرير كرنے كے لئے تشريف لے مجئے۔ وہاں شيج پرانہيں ايك حيث ملى۔ اس پر لكھا تھا ،

"اشرف علی! آپ کافریں، ولدالزنا ہیں اور ذراستجل کر بات کرنا"
آپ نے بیر پڑھ کر بڑی محبت سے جوب دایا،

" بھائی! یہ پر چی آئی ہے۔ سارے جمع کو پڑھ کرسنادی اور پھر کہا کہ اگر میں کا فر ہوں تو لواب کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ لااللہ الااللہ محمد رسول الله۔ اور جو دوسری تہمت ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ حسن اتفاق سے اس جمع میں میرے والد کے نکاح کے گواہ موجود ہیں ، ان سے پوچھ لیس۔ اور تیسری بات ، ذراستجل کر بات کرنے کی ہے تو نہ میں چندہ ما نگنے آیا ہوں اور نہ رشتہ ما نگنے آیا ہوں ، میں سنجل کر بات کیوں کروں ، میں تو اپناخت بیان کروں گا۔ "

# اللہ کے لئے شاگر دکوسزا دینا

حضرت مولانا لیحقوب نا نوتوی رحمۃ الله علیہ ایک شاگر دکو مار دہے تھے۔ اس نے زور سے کہا ، اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیں ۔ آپ نے ایک اور ماری اور فرمایا ، المستالين المستاول المستول المستاول المستول المستول المستول المستول المستاول المستاول المستاول المستاول المستاول المستاو

اللہ کے بندے! میں تجھے اللہ کے لئے ہی تو مارر ہا ہوں ۔ میغصہ حقیقت میں آگ ہوتی ہے جھی تو چہرہ اور آئکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ۔

# شاگر دکومیزادینے کی شرعی حیثیت

بعض اوقات غصہ بہت ہی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ شاگرد کو سمجھانے کی خاطر شریعت نے اجازت دی ہے کہ استادا ہے تین تھٹریا کے لگانے، وہ بھی چرے پر نہیں بلکہ پیٹے پر ۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ استاد صاحب کا غصران کے قابو میں نہیں رہتا۔ مدارس میں ڈیٹے سر کھے ہوتے ہیں اور بیچکوانقا می طور پر قصائی کی طرح مارا جا تا ہے اور یہ پٹائی تربیت کے لئے نہیں ہوتی، وہ ان کو اس لئے مارتے ہیں کہ ان کا اپنا خصہ قابو میں نہیں ہوتا۔ اس بیچ کا کیا قصور ہے کہ مزل سناتے وقت غلطی ہوگئی۔ عین عصہ قابو میں نہیں ہوتا۔ اس بیچ کا کیا قصور ہے کہ مزل سناتے وقت غلطی ہوگئی۔ عین ای وقت وہ منزل اگر استاد سے نی جائے تو ایک کی بجائے دوغلطیاں نکل آئیں گی۔ جب دیکھیں کہ بچہ جان ہو جھ کر وقت ضائع کر رہا ہے یابد نیتی کر رہا ہے تو اب اصلاح اجوال کے لئے آپ اسے سزا دے کئے ہیں۔ شریعت نے اس بات کی اصلاح اجوال کے لئے آپ اسے سزا دے کئے ہیں۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم صدودِ شریعت سے بڑھ کر سزا دیں گے تو قیامت کے دن اجازت دی ہے۔ اگر ہم صدودِ شریعت سے بڑھ کر سزا دیں گے تو قیامت کے دن اجازت دی ہے۔ اگر ہم صدودِ شریعت سے بڑھ کر سزا دیں گے تو قیامت کے دن اجازت دی ہوتا بڑے گا۔

ایک قاری صاحب فرمانے گئے، حضرت! پہلے اچھے بچے تھے کہ جب آنکھ
دکھاتے تھے تو وہ مان لیتے تھے، پھروہ واقت آگیا کہ مکالگاتے تھے تو مان لیتے تھے اور
آج ڈیڈوں سے مارتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانے ۔حضرت! کیا کریں کہ ؛ نڈوں
سے بھی مارتے ہیں پھر بھی نہیں مانے ؟ میں نے کہا ،'' قاری صاحب! اب تو صرف
ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ جس کی غلطی نکلے اسے گولی ماردیا کرو۔''

حضرت اقدس تقانوی رحمة الله عليه نے فرمایا كذاكر استاد كوكسي طالب علم يرغصه آئے

تو استادکو جا ہے کہ وہ اس وقت غصے کو پی جائے اور بعد میں بناوٹی غصہ بنا کر مارے۔ جب بناوٹی غصہ بنا کر مارے گا تو زیادہ نہیں مارے گا بلکہ تھوڑا مارے گا۔ یادر کھیں کہ جب انسان کے اندرغصہ آ جا تا ہے تو پھراس کے اندرانسا نیت نہیں بلکہ حیوا نیت آ جاتی ے۔

یورپ کے کسی سکول اور کالج میں کوئی استاد کسی بیچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ۔ حتی کہ مال باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بیچے پڑھتے کسے ہیں؟ وہاں استاد سمجھاتے ہیں ۔ ایک اصول یا در کھیں کہ جب استاد نے مار نے کے لئے ہاتھ اٹھالیا تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ میں زبانی طور پر بیچے کو نہیں سمجھا سکتا ۔ غصے کو پینے کے لئے ایک بہترین اصول ہے ہیں زبانی طور پر بیچے کو نہیں سمجھا سکتا ۔ غصے کو پینے کے لئے ایک بہترین اصول ہے کہ بندہ غصے کے وقت سے سوچے کہ جتنا اختیا رمجھے اس بندے پر ہے اللہ رب العزت کواس سے زیادہ اختیار میر سے او پر ہے ۔ اگر میں اس پر بے جا غصہ کروں گا تو اس کے جواب میں اگر اللہ رب العزت نے جھے برغصہ کیا تو میر اکیا ہے گا۔

# عفوو درگز رکے فضائل

☆ ....ایکروایت میں ہے کہ

جوشخص غصہ نکال سکتا ہو مگروہ اس غصے کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فر مائیس گے کہتم جننی حورعین لینا جا ہتے ہواتن تمہیں دی جاتی ہیں۔(ابوداؤ د۔تر مذی)

ہے۔۔۔۔ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام پروتی بھیجی کہ اے جن اے مولیٰ علیہ السلام! کیا آپ کو ایساعمل بتاؤں کہ جس کے کرنے ہے جن چیز وں پرسورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کے لئے مغفرت کی

وعاكريں؟

انہوں نے عرض کیا ،

اے اللہ! و ہ کونسائمل ہے؟ ضرورا رشا دفر ما ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ،

''اگر مخلوق ہے پہنچنے والی ایذ اپر صبر کرو گے تو بھرسب چیزیں تمہاری مغفرت کے لئے وعاکریں گی''۔

# حضرت بوسف عليته كاعفوو درگزر

مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیم جب بھائیوں سے ملے تو انہوں نے قید ہے نکلنے کا تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر اوا کیالیکن کنویں سے نکلتے ہوئے شکر اوانہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ بیتھی کہ ان کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا اور وہ اپنے دل میں بھائیوں کو معاف کر چکے تھے، میں ان کے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جب انسان اشار تا کنا یٹا بھی اس کا شکوہ نہ کرے ، للہٰ دا اگر وہ کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کاشکر اوا کر تے تو اوھر تو شکر اوا ہور ہا ہوتا اس کے انہوں نے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کاشکر اوا کر تے تو اوھر تو شکر اوا ہور ہا ہوتا ، اس کے انہوں نے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کاشکر اوا کر ہے تو اوھر تو شکر اوا ہور ہا ہوتا ، اس کے انہوں نے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کاشکر اوا ہوں کے انہوں کے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کاشکر اوانہیں کیا۔

### حوض کوٹر سے محرومی

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے پاس آکر کوئی انسان معذرت کرے، چاہے وہ انسان حق پر ہویا باطل پر ، اور پھر دوسرا بندہ اس کی معذرت کو قبول نہ کرے،اس انسان کوحوض کوٹر پر جانا نصیب نہیں ہوگا۔

# حاردا نك عالم ميں خوش خلقي كا اعلان

ایک خص نے بی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے آکر سوال کیا ،اے اللہ کے بی طرفی بیا استاد فر مایا ،خوش کے بی طرفی بیا اسب سے افضل عمل کونیا ہے؟ آپ طرفی بیا ہے افضل خلق ۔ پھر وہ دا کیں طرف سے آکر کہنے لگا ،اے اللہ کے بی طرفی بیس طرف سے آیا ممل کونیا ہے؟ آپ طرفی بیس طرف سے آیا ور کہنے لگا ،اے اللہ کے بی طرف بیس طرف سے آیا اور کہنے لگا ،اے اللہ کے بی طرف بیس سے افضل عمل کونیا ہے؟ آپ طرفی بیس سے اور کہنے لگا ،اے اللہ کے بی طرف بیس سے افضل عمل کونیا ہے؟ آپ طرفی بیس اور کرنے لگا ،اے اللہ کے بی طرف بیس سے افضل عمل کونیا ہے؟ آپ طرف سے آیا اور اور خرمایا ،خوش خلق ۔ پھر وہ صحافی کے آپ میں بیٹھ کی طرف سے آیا اور اور خرمایا ،

'' تنہیں کیا ہو گیا ، کیوں نہیں سمجھ رہا ، وہ ممل خوش خلقی ہے ، اور خوش خلقی اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں پرغصہ نہ کیا کر''۔

اس صحابی ﷺ نے جاروں سمتوں سے آکر سوال کیا ،اور اللہ کے محبوب مٹھیٰ آلِم نے جاروں سمتوں سے جواب دیا ،اس میں حکمت ریتھی کہ اللہ کے محبوب مٹھیٰ آلِم کا بیہ پیغام دنیا کی ہرسمت میں پہنچ جائے کہ سب سے افضل عمل خوش خلقی ہے۔

# صديقة وكائنات كوسرور دوعالم طلق يبيار بحرى نصيحت

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاروایت فرماتی ہیں کہ جب بھی از واج مطہرات کی باتوں کی وجہ سے میرے اندر حمیت آ جاتی اور غصہ آ جاتا تھا تو بھی نبی علیہ الصلوٰة والسلام میراکان پکڑ کراس کو پیار سے آ ہتو آ ہشتہ ملتے اور بھی میری ناک پرانگلی رکھ کریوں فرماتے ،

''اے منی می عائشہ! تو یہ دعا پڑھ کہا ہے محمد مٹھ آیا ہے دب! میرے گناہ بخش دیجے میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے اور بہکانے والے فتوں سے جمعے بچالیجئے''۔

# جنت میں پہنچانے والاعمل

طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی علیہ نے اللہ کے محبوب مٹی آبانہ کی محبوب مٹی آبانہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا ،اے اللہ کے نبی مٹی آبانہ اللہ کے کہ کی ایساعمل بتا دیجے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ نبی علیہ الصلوقة والسلام نے فرمایا ،

'' خصہ نہ کیا کر ،اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت عطافر ما دیں صح''۔

#### ايك آفيسر كاسبق آموز واقعه

ایک آ دمی گورنمنٹ کے کسی محکمہ کا آفیسر تھا۔اس نے اپنی زندگی کی داستان ہیں ابناایک بہت ہی دلچیپ واقعہ لکھا ہے ، میں آپ کووہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔

وہ ریسٹ ہاؤس میں تفہرا ہوا تھا۔اسے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسر ہے شہر جانا تھا۔ اسے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنا نچہوہ اشیشن پر پہنچااوراس نے ٹکٹ خریدا۔گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اسے وہاں پہنچنا تھا۔اس نے سامان اٹھانے کیلئے قلی کو بلایا اوراسے کہا کہ بھی ! میراسامان قلال پلیٹ قارم پر پہنچا دو۔اس نے کہا ، جی بہت اچھا۔اورسامان اٹھالیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھااس لئے وہ تیزی سے پلیٹ قارم کی طرف چلا۔ پیچے سے قلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا، وہ آدی تیز تیج چل کر پلیٹ قارم پر بوگ کے درواز سے پرجلدی پہنچ گیالیکن بھیٹرزیادہ ہونے کی وجہ سے قلی وقت اس کو بہت عمد آیا۔ بہاں تک کہ ہونے کی وجہ سے قلی وقت برنہ پہنچ سے اس وقت اس کو بہت عمد آیا۔ بہاں تک کہ

گار ڈینے وِسل دے دی اور گاڑی چلنا شروع ہوگئی۔ وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا سامان چیچے تھا۔ بالآخراسے گاڑی چھوڑ ٹاپڑی۔

جب وہ گاڑی ہے رہ گیا تو اسے بہت افسوں ہوا کہ میرا پروگرام میں ہوگیا

ہے۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو

اس وقت وہ قلی لیننے ہے شرابور سامان افعائے ہوئے اس کے پاس آیا۔اس کے
چبرے پر بردی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا، صاحب! مجھے معاف کر ویں،
میں نے بہاں پہنچنے کی بری کوشش کی لیکن راستے میں اتن بھیر تھی کہ راستہ بھی نہیں مل
رہا تھا۔اس کے دل میں خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا بچل ہے، اب اگر میں اس
ہیجارے پر غصہ کروں گا بھی تو مجھے کیا فاکدہ ہوگا۔ چنا نچہاس نے اسے بیارے کھا،
کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسائی منظور تھا، چلو میں کل چلا جا وک گا۔ جیسے بی اس نے سے
کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسائی منظور تھا، چلو میں کل چلا جا وک گا۔ جیسے بی اس نے سے
کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسائی منظور تھا، چلو میں کل چلا جا وک گا۔ جیسے بی اس نے سے
گاڑی میں بہنچا و بتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے اس کا سامان گاڑی تک پہنچا ویا۔ اس نے
وہ رات و ہیں گزاری۔

اگلے دن دو دفت سے پھوزیادہ پہلے اسٹین پر پہنچ کیا۔ جب دہ پہنچاتو اس نے دیکھا کہ دی تلی پہلے سے اس کا انظار کررہا تھا۔ جیسے بی اس نے دیکھا تو وہ اس سے ایسے گر بحوثی سے ملا جیسے کوئی برا ہی عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس قلی نے اس کا سامان سر پراٹھالیا اور کہنے لگا، صاحب! آج تو انجسی رش نہیں ہوالہٰذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب قلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور اس نے اسے پہنچا ہی دوں گا۔ جب قلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور اس نے اسے پہنچا ہی دوں گا کے دیکہ میری بی خلطی کی دجہ سے آپ کی دیکہ میری بی خلطی کی دجہ سے آپ کی رش میں ہوئی تھی۔ اس نے بہنے دینے کی بوی کوشش کی لیکن قلی کی دجہ سے آپ کی ٹرین میں ہوئی تھی۔ اس نے بہنے دینے کی بوی کوشش کی لیکن قلی

نے اس کی منت ساجت کرنی شروع کر دی کہا گر آپ مجھے پیمیے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآ خراس نے پیمیے نہ لیے۔

قلی نے اسے گاڑی پر بٹھایا اور ہوگی کے باہر آکراس کے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کے چلنے کے وقت تک وہ اسے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھتار ہا۔اور جب گاڑی چلنے گئی تو اس قلی نے اسے الیی محبت سے الوداع کیا کہا ہے پوری زندگی میں بھی بھی کسی رشتہ دارنے اتن گرمجوشی کے ساتھ الوداع نہیں کیا تھا۔

اس نے اس واقعہ کے بعد لکھا کہ لیٹ ہونے کا جوغم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھالیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج میں سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کردیتی ہے۔

اب و یکھے کہ وہ بندہ دوگالیاں دے کراپے دل کا غصہ شخد ابھی کرسکتا تھا اور وہ

من کر گھر چلا جاتا 'لیکن اس نے معاف کر دیا۔ اور اس معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ

اس نے احسان مانا۔ اس دن بھی اس کا سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان

پہنچایا۔ خی کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر بی کھڑارہا ، اس کے لئے

دعا تمیں بھی کرتا رہا اور اسے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کیا۔ بی ہاں! جب

انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر ویتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یا دنہیں

ہوتی لیکن معافی کی خلطیوں کو معاف کر ویتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یا دنہیں

ہوتی لیکن معافی کر وینے کا مزہ اسے زندگی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے جب

اگر میں نے پہنے آئے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ

اگر میں نے پہنے آئی اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیا مت کے دن اللہ رب العزت سے

میں منہ سے معافی ما تکوں گا۔

#### الله المناسلة المناسل

#### ز والنون مصر<sup>ی</sup> کی شفقت بھری دعا

ذ والنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کرر ہے تھے۔ دریا میں ایک اور کشتی بھی چل رہی تھی۔ اس میں نو جوان مرد ،عور تیں اورلژ کیاں سفر کرر ہی تھیں۔ وہ لوگ بچی چل رہی تھی۔ اس میں نو جوان مرد ،عور تیں اورلژ کیاں سفر کرر ہی تھیں۔ وہ لوگ بچی کھا بی بھی رہے تھے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ گند ہے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ گند ۔ بگ تھے اور انہوں نے گندی محفل لگائی ہوئی تھی۔

جب حضرت رحمة الله عليه كى مشتى كے لوگوں نے ان كود يكھا تو انہيں بڑا غصر آيا اور عرض كيا ،
ان ميں ہے ايك بندہ ذوالنون مصرى رحمة الله عليه كے پاس آيا اور عرض كيا ،
حضرت! و يكھے ، ان كو خدا كا خوف نہيں ہے ، بيد دريا كے پانی كے اندر بھى اس قتم كى
گندى حركتيں كرنے كيلئے آئے ہوئے ہيں ، في پلا رہے ہيں اور قيقہے لگا رہے ہيں ،
لہذا آپ بدوعا كرديں كه الله تعالى ان كى مشتى كوغرق كردے ۔ آپ پہلے خاموش رہے كيان جب لوگوں نے بار باركہا تو آپ نے اس مشتى والوں كود يكھا اور ہا تھا تھا كر يوں دعا ما گى ،

''اے اللہ! جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں ای طرح ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطافر مادیں''۔

جب انہوں نے دعا ما گلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کوتو بہ کی تو فیق عطا فر ما · دی۔اللہ اکبر.....!!!

# ابراجيم ادهم كاعفوو درگزر

ایک مرتبہ ابراہیم ادھمؒ نے طلق کروایا۔ یعنی ٹنڈ کروائی۔ وہ کشتی پرسوار ہوکر کہیں جار ہے تھے ....اس وقت کشتیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ان میں دو تین سو بند ہے جب انہوں نے اللہ کے ایک ولی کو اس طرح بہت زیادہ ایذ ا پہنچائی تو پھر اللہ رب العزت کی غیرت بھی جوش میں آگئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو الہام فریایا،

''اے ابراہیم ادھم! انہوں نے طوفان بدتمیزی بپاکر نے میں حدکر دی ہے،اگر اس وقت تو دعا کر ہے وقان بدتمیزی بپاکر نے میں حدکر دی ہے،اگر اس وقت تو دعا کر ہے تو میں اس کشتی کوالٹ دوں تا کہ بیسب کے سب غرق ہو جا کمیں''۔

جیسے ہی ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بیرالہام ہوا تو انہوں نے فور أہاتھ اٹھا کریوں دعا مانگی ،

''اے اللہ! اگر آپ کشتی کو اللهٰ ای جا ہتے ہیں تو یہ جتنے بندے موجود ہیں ،ان سب کے دلوں کی کشتی کو الٹ کران کو نیک بناد یجئے''۔ المنافية ١٤٤٥ (١٥٠٠) ١٤٤٤ (١٥٠٠) ١٤٤٤ (١٥٠٠)

ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بید دعا قبول ہوگئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کشتی میں جتنے بندے بھی تصےاللہ تعالیٰ نے ان کومر نے سے پہلے ولایت کا مقام عطافر مادیا۔

رحم كى تلقين

حدیث یاک میں آیاہے کہ

اِرُ حَمُوُاهَنُ فِي الْآرُضِ يَرُحَمُكُمُ هَنُ فِي السَّمَاءِ (ثم زمین والوں پررحم کروآسانوں والاثم پررحم کرےگا)

اگر ہم ونیا میں اپنے غصے پورے کریں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے کو ہر داشت کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

سلسلفقشبندريكى بركت سي غصكا خاتمه

ہمارے اکابرنے فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں دوسراسبق ہے''لطیفہ روح''۔ جب سالک اس سبق کواچھی طرح کرلیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غصے ہے نجات دلا دیتے ہیں۔اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔

اغریا کے ایک عالم تھے۔انہوں نے ایک بہت بڑے مدرسہ میں ہیں سال مسلم شریف پڑھائی۔ بڑے نمایاں اساتذہ میں سے ہیں۔گران کا غصہ بھی مشہورتھا۔ جب سلسلۂ عالیہ نقشبند یہ میں داخل ہوئے تو کہنے گئے، حضرت! میری یہ حالت ہے کہ ذرا سلسلۂ عالیہ نقشبند یہ میں آ جاتا ہوں اور یہ غصہ میرے قابو میں نہیں رہتا۔لوگ میرے علم کی وجہ سے میرا بڑا احترام کرتے ہیں گر میں اپنی اس باطنی نیاری سے بہت تنگ ہوں۔ انہیں یہ عرض کیا گیا کہ آپ یہ سبق کرلیں ،نسخہ موجود ہے۔انہوں نے تقریباً چھ مہینے یہ سبق کیا۔اللہ تعالی نے ان کی طبیعت ایسی بدلی کہ ایک دن آئے اورعرض کرنے گئے سبق کیا۔اللہ تعالی نے اورعرض کرنے گئے

کہ میری اہلیہ نے پیغام بھوایا ہے کہ آپ مجھے غائبانہ بیعت فرمالیں۔ پھر کہنے گا کہ اس نے پتہ ہے وہ کیوں بیعت ہونا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگے کہ اس نے میر سے ساتھ زندگی کے اسنے سال گزار ہے، مجھے کہتی تھی آپ چار پانچ ماہ سے بدل چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کو نہ بتایا کہ میں بیعت ہو چکا ہوں۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو پھر میں نے کہا، اب میں نے بیعت کرلی ہے اور میر سے اندر اب وہ عضر نہیں ہے جو پہلے تھا۔ کہنے لگے کہ جب اس نے ساتو کہنے گلی کہ مجھے یہ نبست ہو وہ گئی ہے جو پہلے تھا۔ کہنے لگے کہ جب اس نے ساتو کہنے گلی کہ مجھے یہ نبست ہے گلگتی ہے لہذا میں بھی اس نبست سے فائدہ اٹھا تا چاہتی ہوں۔

جب انسان بیاسباق کرے گاتو آپ کے گھروں میں بھی دین زندہ ہوگا۔ آج تو بیمعالمہ ہے کہ خودتو صوفی صافی ہے پھرتے ہیں اور گھروالوں کو پکا ہے دین بنار کھا ہے۔ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے،

اویر ہے لا الہ اندر سے کالی بلا

#### غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے غصے کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

- سسب سے پہلاطر یقہ یہ ہے کہ جب آ دمی کوغصہ آئے تو وہ کلا تحوٰل و کلا قُوٰۃ اللہ بڑھے۔ اس کی برکت سے شیطان جورگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں بندے کے ساتھ گیند کی طرح کھیل رہا ہوتا ہے وہ بھا گ جا تا ہے اور غصے تم ہو جاتا ہے۔
- الفاظ المراس ہے بھی عصد ختم نہ ہوتو اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ كِالفاظ ہوں السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ كِالفاظ ہے اللّٰدرب العزت ہے اللّٰدرب العزت فصے ہے اللّٰدرب العزت فصے ہے بناہ عطافر مادیں گے۔

#### 

- اگراس ہے بھی غصہ ختم نہ ہوتو اے چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ مثلاً لیٹا ہوا تھا تو اٹھ کر بیٹھ جائے ، بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے ، کھڑا تھا تو دوقدم چل کراپنی جگہ بدل لے۔ جگہ بدل لے۔ جگہ کے بدلنے سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ٹھنڈا فر ما دیں گے۔
   گے۔
- ⊙ ......اگر کسی کا غصہ اس ہے بھی ٹھنڈا نہ ہوتو اسے جا ہیے کہ وہ ٹھنڈ ہے پانی کے ساتھ دضو کر لے ۔ وضو کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم فر مادیں گے۔
   گے۔
- اسسائراس ہے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈانہ ہوتو حضرے عمرﷺ فرمایا کرتے تھے کہ
  اس کا طریقہ میہ ہے کہ وہ کچھ پانی لے کراپنی ناک میں ڈالے ،اس ہے اس کا غصہ
  جلدی ٹھنڈا ہوجائے گا۔
- اگراس ہے بھی انسان کا غصہ ختم نہ ہوتو پھر وہی دعا مائے جوسیدہ عائشہ صدیقہ تھو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ وہ دعائے تھی ،

"اے محمد مٹڑ آئی کے رب! میرے گناہ بخش دیجئے ،میرے دل کا غصہ دور کر ویجئے اور بہکانے والے فتوں سے مجھے بچالیجئے"۔

● .....اوراگراس ہے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوتو آخری طریقہ یہ ہے کہ چند مرتبہ نبی علیہ

الصلوٰۃ والسلام پر دروشریف پڑھ لے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ چند مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے نجات عطافر مادیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگر دوبند ہے جھگڑا شروع کردیں تو عربی لوگ فورا کہتے ہیں،

صلوا على محمد ، صلوا على محمد

آ پان طریقوں ہے غصے کو کنٹرول کرلیا کریں اور دوسروں کوجلدی معاف کر دیا کریں تا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فر ما دیں۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين





رَبُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمُ \* إِنْ تَكُونُوُا صَلِيحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْلَوَّابِيْنَ غَفُورًا ٥



یه بیان ۱۵ شعبان ۱۳۳۳ ارد مطابق ۲۰ اکتو بر ۲۰۰۲ و ( برموقع سالانه نقشبندی اجماع) کو جامع «سجد مدینه جعنگ پی بعد از عشاه بهوا، بیشب برأت تعی اور حاضرین میں سالکین اور عوام الناس کی کثیر تعدا دموجود تعی



# دعاؤں کی رات

ٱلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمُ ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُورًا. (بنى اسراد ل :٢٥)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

# ر جب،شعبان اوررمضان کے فضائل

کھاوقات، کھھ مقامات اور کھھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں اللہ رب العزت کے ہاں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں سے آج کی رات (ھب براُت) بھی قبولیت کی رات ہے۔ اعادیث میں اس کے بہت سے فضائل وار دہوئے ہیں۔ رجب، شعبان اور رمضان المبارک بینوں مہینے استھے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مہینوں کی بری اہمیت ہے۔

﴾ ....الله رب العزت نے رجب کومعراج کی رات کے ذریعے فضیلت بخشی اور رمضان المبارک کولیلة القدر کے ذریعے عزت عطا فر مائی ۔ان دونوں مہینوں کے ورمیان شعبان کامہینہ آتا ہے۔اسلئے یہ کریم الطرفین مہینہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوٰ قاد السلام رجب کا چاند و یکھتے تو بید عاما تکتے تھے: اَللَّهُمَّ بَادِکُ لَنَافِی رَجَبِ وَشَعُبَانَ وَ بَلِغُنَا رَمَضَانَ اللَّهُمَّ بَادِکُ لَنَافِی رَجَبِ وَشَعُبَانَ وَ بَلِغُنَا رَمَضَانَ [اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطافر ما اور ہمیں رمضان تک پہنچا]

 فضیلت حاصل ہے جواللہ رب العزیت کواپی مخلوق پر۔

کی منت اسس رجب کا مہینہ گنہگا روں کی مغفرت کا مہینہ ، شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ اور رمضان السبارک کامہینہ نیکیوں کے بڑھنے کامہینہ ہے۔

#### رحتول كي ابتدا

ا ما م ربانی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ رمضان المیارک کواللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت حاصل ہے۔اس کئے کہ جتنی بھی آسانی کتابیں اتریں وہ سب کی سب رمضان المبارک میں اتریں ۔اس میارک مہینے کی برکتوں کی ابتداء پندرہ شعبان کی رات سے ہو جاتی ہے۔وہ اس کی مثال اس *طر*ح دیتے ہیں کہ سورج نکلنے کا وفت تو بہت دریہ ہے ہوتا ہے۔ اس سے دو گھنٹے پہلے طلوع سحر ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سورج نکلنے سے چندمنٹ پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو ۔بعض اوقات لوگوں کوغلط نبی ہو جاتی ہے کہ سورج نکلا ہے یانہیں۔وہ فر ماتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات رحمتوں بھرےاس مہینے کے لئے طلوع سحر کی مانند ہے۔ پھر ہر دن میں بیہ نور بڑھتار ہتا ہے۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسا کہ رمضان المبارک میں برکتیں نازل ہوتی ہیں ۔ پھر رمضان المبارك كى پہلى تاریخ كورممتوں كاسورج طلوع ہوجا تا ہے۔ گو يا آج كى رات ہے خصوصی برکتوں والے مہینے کی رحمتوں کی ابتداء ہوگئی ہے۔

## بجث بننے کی رات

علمانے اس رات کو بجٹ کی رات کہا ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں بجٹ بنآ ہے

#### پندره شعبان کاروزه

نی اکرم میں آئے ارشادفر مایا کہ اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں ، میرا جی چاہتا ہے کہ جب یہ فیصلے ہوں تو میں روزہ کی حالت میں ،وں۔ چنا نچہ اللہ کے محبوب میں آئے آئے پندرہ شعبان کا روزہ رکھا کرتے ہتے۔ اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ پندرہ شعبان کاروزہ رکھنا سنت ہے۔

ایک جدیدی پاک کے رادی ابوا مامہ باغی کے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے مرداروں میں سے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لئے چل کرآئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیٰ القاء فر ما یا کہ بیا پی قوم کا بردا کریم آدی آر ہا ہے اس کی محبوب علیٰ القاء فر ما یا کہ بیا پی قوم کا بردا کریم آدی آر ہا ہے اس کی مورت کریں۔ چنا نچہ نبی علیہ العملوٰ ق والسلام ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے محدول میں ادر مہارک بجھادی اور فر ما یا کہ اس جا در برچل کرآؤ۔ لیکن وہ

ا تنے ادب دالے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چا در کواٹھا دیا اور کہنے گے کہ
مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کی چا در مبارک کے اوپر پاؤں رکھ کرآؤں۔ جب
انہوں نے چا در کواٹھالیا تو نمی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا
انہوں نے چا در کواٹھالیا تو نمی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا
انہوں نے جا در کواٹھالیا تو نمی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا
انہوں نے جا در کواٹھالیا تو نمی علیہ السلام نے السقید کا فرانہ ہیں ا

وه ابوامام و المنظمة وايت كرت بين كه بي عليه الصلوّة والسلام في ارشا و فرما يا: مَنْ صَسامَ يَوُمًا مِنْ شَعْبَانِ فَتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ الْجِنَانِ وَ عُلِّفَتُ عَلَيْهِ اَبُوَابُ النِّيُوان

[جوآ دمی شعبان میں ایک ون روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالی اسکے لئے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے اس پر بند فرما دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے اس پر بند فرما دیتے ہیں آ

۔ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ۔ ہے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ۔ ہے کوئی مصیبت زوہ کہ میں اس کی مصیبت کودور کروں؟

۔ ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں بخشش کے اعلان ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے ک المالياتير المحالي المحالية ال

کوشش کریں۔

#### قبولیت دعا کےاسباب

آج قبولیت دعاکے تمام اسباب موجود ہیں۔

- (۱) وفت بھی قبولیت کا ہے۔ کیونکہ اس رات میں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔
- (۲) محفل بھی قبولیت کی ہے۔اس دفت بہت سے ایسے علماء وصلحاء موجود ہیں جو حدیث اور تفسیر پڑھانے ہیں اپنا دفت گزارتے ہیں ،لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اور اللہ کے راستے ہیں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ بیذا کرین کی محفل ہے۔معلوم نہیں کہ بیلوگ کتنی کتنی دور سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ بینعمت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ بیلوگ کتنی کور سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ بینعمت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فصیب قرمادی ہے۔
- (۳) جگہ بھی قبولیت کی ہے۔ یعنی اللہ کے گھر (مسجد) میں بیٹھے ہیں۔اگر کوئی دنیا دار کے گھر میں آکر بیٹھ جائے تو وہ دنیا دار بھی لحاظ کر لیتا ہے، ہم سب پرور دگار کے گھر چل کرآئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ لحاظ نہیں فر مائیں گے۔

ہم لوگ سا را سال لوگوں کے سامنے شکوے کرتے پھرتے ہیں اور اپنی

پریٹانیاں سناتے پھرتے ہیں۔ پچھ بیچارے تو عاملوں کے پیچھے بھا گئے پھرتے ہیں
اور کی ارباب افتدار کے دروازے کھنگھٹاتے پھرتے ہیں۔ لیکن جب و محکے کھا کھا

کر پچھ بھی بیجہ نہیں نکلتا تو بالآخر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہما ری سنتا ہی نہیں ۔

(معاذاللہ) ۔۔۔ آج سنانے کا وقت ہے۔ جب آج فیصلے ہورہے ہیں اور قلم چل رہا
ہے تو کیوں نہ ہم پروروگار کے سامنے آج ہی رولیں تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خیرکا فیصلہ فرمادیں۔

## سرا بإسوالي بن كردعا مانكيس

ہمیں جا ہے کہ ہم ما تکنے کے طریقے ہے دعا ما تگیں ۔ کئی مرتبہ انسان وعا کیں پڑھتا ہے دعا ئیں مانگانہیں ہے۔ یہ یا در کھئے کہ دعا ئیں پڑھتا اور ہات ہے اور دعائیں مانگنااور بات ہے۔ دعائیں پڑھنا توبیہوا کہجلدی جلدی میہ پڑھ دیا جائے

ربنا اتنا في الدنيا حسنة

ربنا ظلمنا اتفسنا .....

ربنا لا تزغ قلو بنا .....

چنانچہ دعائیں مانگنے کے بعد ہوچیس کہ کیا مانگا ہو کہتے ہیں کہ جی معلوم نہیں كه كياما نكاب\_اسے دعائيں يزمنا كہتے ہيں دعائيں مانگنائبيں كہتے۔ يادر تحيل كم دعائيں پڑھنے سے قبول نہيں ہوتيں بلكه مائلنے سے قبول ہوتيں ہيں ....اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کیں مانگنا کے کہتے ہیں؟ .....تو سنتے کہ دعا کیں مانگنا اے کہتے میں کہ ما تکتے والا سر کے بالوں سے لے کر یاؤں کے ناخنوں تک سرایا سوال بن جائے۔ ذراچشم تصورے دیکھیں کہ جس فقیر نے ایک روپیہ مانگنا ہوتاہے وہ کپڑے بھی ایسے پہنتا ہے جیسے مانگلنے والا ، چلنا بھی ایسے ہے جیسے پریشان حال ، وہ ہاتھ بھی ایسے پھیلاتا ہے جیسے کوئی فریادی پھیلاتا ہے۔ وہ آواز بھی درد مجری نکالنا ہے۔ جس نے ایک روپیے سی انسان سے مانگنا ہوتا ہے اگر وہ اس طرح فریادی بن کرسوال کرتا ہے تو جس نے اللہ رب العزت سے اللہ کو ما نگنا ہوتو سو چنے که اس کو کتنا فریا دی بن کرسوال کرتا ہوگا۔

كيا هم اس طرح دعا تمين ما تنكتے ہيں؟ جواب ملے گا نہيں ۔ اس لئے تو ہميں قبولیت دعامیں در نظر آتی ہے۔ اگر سے طریقے سے دعا مائٹیں مے تو ہرور د**گا**ر دیے میں در نہیں کریں گے۔۔۔۔آپ ذرااس مثال پخور کریں کہ کوئی تنی آ دی دوستوں کے سامنے کہے کہ میں محفل میں بیضا ہواوراس وقت کوئی فقیر آ کراس کے دوستوں کے سامنے کہے کہ میں نے ان سے ایک رو بید ما نگا تھا اور انہوں نے جھے نہیں ویا تھا تو اس کو کتا برامحسوس ہوگا کہ یہ میر ہے سارے دوستوں کی محفل میں دعوی کر رہا ہے کہ میں نے ما نگا تھا اور جھے نہیں ویا گیا حالا نکہ میں اتنا تنی ہوں۔ جب دنیا کا تنی اپنے بیاروں کے سامنے یہ بات سننا گوار انہیں کرتا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب سامنے یہ بات سننا گوار انہیں کرتا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب سامنے یہ بات سننا گوار انہیں کرتا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب اللہ ایس کے کہ کوئی یہ کہے کہ اے اللہ! میں نے مانگا تھا اور جھے محروم کر دیا گیا تھا۔ بیاس کی شان سے بعید ہے کہ اس داتا کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اے اللہ! میں نے مانگا تھا تھے ملائیں۔

## دعا ما سكنے سے الله تعالی خوش ہوتے ہیں

دنیا دار دیتے ہیں تو انہیں رجمش ہوتی ہے جبکہ پر ور دگا رکا معاملہ اور ہے۔ وہ دیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے مَنُ لَمُ يَسُئلِ اللَّهِ يَغُضَبُ عَلَيْهِ

[ جو محض الله تعالیٰ ہے نہیں مانگا الله رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے میں آ

محویا پروردگارِ عالم سے جتنا مائلیں گے وہ اتنائی ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ مائلنے کی رات ہے لہٰذا خوب دل کھول کر مائلئے گااس لئے کہ دنیا دار سے نہیں مائلنا۔ دنیا دار سے نہیں مائلنا۔ دنیا دار سے تو ایک د فعہ مائلیں تو وہ دے دے گا۔ دو بارہ مائلیں تو وہ دے دے گا۔ تیم مائلیں تو وہ دے دے گا۔ تیم مائلیں تو وہ تیم کے تو آگے ہیجے تیم مائلیں گے تو آگے ہیجے

الله المنافية المنافية

ہوجائے گا، پھر مانگیں گے تو زبان سے صاف کہددے گا کہ مجھے پریشان نہ کریں،
ہروقت مانگئے آجاتے ہیں۔ و نیا داروں سے اگر بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہوجاتے
ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا معالمہ یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ مانگے تو عطا کر دیتے ہیں،
دوسری دفعہ مانگے تو تب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہروقت اللہ سے مانگے
اور سرچیز اللہ سے مانگے ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ وہ
فرما۔ ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، میر سے سواکسی سے مانگنا ہی نہیں۔ ہروقت مجھ سے
مانگنا ہے اور ہر چیز مجھ سے مانگنا ہے۔

#### خيركااراده

ہم خوش نصیب ہیں کدرب کریم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھرالی محفل عطا فرمادی ہے۔ اگراللہ تعالیٰ ہمیں بیار کردیتے تو ہم ہیتال میں پڑے ہوتے ، اگرکوئی اور ایم ہفتی ہوجاتی تو ہم ہیتال میں پڑے ہوتے ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کواچھار کھا اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہاں اسمضے لل بیضنے کی تو فیق عطا فرما دی ۔ اس ہم معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دینے کا ارادہ ہے ، کیونکہ جب کوئی تخی اپنو در پر ما تکنے والوں کو بلوائے تو اس کا ارادہ دینے کا ہوتا ہے ، اس کو خالی لوٹا نے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر خالی بھیجنا ہوتا تو بلاتا ہی کیوں؟ بلاٹا اس بات کی دلیل ہے کہ ارادہ خیرکا ہے ۔ اب ہم نے اس خیرکو ما تکنے کے طریقے سے مانگنا ہے۔ اگر ایک بندہ کی کے سامنے ما تکنے کے لئے ہاتھ پھیلائے لیکن چرہ پشت کی طرف کر لے تو دینے والا اس بندے کو پچھیس دے گا۔ وہ الٹا اس سے نا راض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری اس بندے کو پچھیس دے گا۔ وہ الٹا اس سے نا راض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے اور چرہ و دوسری طرف موڑ لیا۔ جس طرح کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا نا راض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا نا راض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا نا راض ہو جاتا ہے اس کوئی فقیر ہاتھ تھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا نا راض ہو جاتا ہے اس کوئی فقیر ہاتھ تھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا نا راض ہو جاتا ہے اس

الأن المالي المنظامة المنطقة ا

طرح اگر کوئی بندہ مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گر اس کا دل غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے تاراض ہو جاتے ہیں ۔لہذا غافل دل سے دعا کیں نہ مانگنا بلکہ حاضر دل سے دعا کیں مانگنا۔

## جماعتی طور برِ دعا ما تکنے کی فضیلت

میرے دوستو! ہم مختاج اور ضرورت مند ہیں اور جس کوغرض ہوتی ہے وہ ما نگتا ہے۔لہٰذامقولۂ ہے کہ

#### صاحبُ الغَرضِ مَجنُونٌ [جمل كوغرض ہوتی ہے وہ مجنون ہوتا ہے]

کول نہ آج کی رات ہم اللہ رب العزت سے دیوانوں کی طرح روروکر ما گل لیں اور خیر کے نیملے کر والیں۔ بید کتنا بہتر ہوگا کہ مخلوق کے سامنے ذات برداشت کرنے کی بجائے آج ہی اپنے رب کے سامنے عاجزی کرلیں۔ یا در کھیں کدرب کے سامنے عاجزی کرلیں۔ یا در کھیں کدرب کے سامنے جھکنا عزت ہے اور مخلوق کے سامنے جھکنا ذات ہے۔ اگر آج کی رات پروردگار کے سامنے جھکیں گے تو عزت ملے گی اور بعد میں سارا سال مخلوق کے سامنے جھکیے ہمریں کے تو خوت ملے گی اور بعد میں سارا سال مخلوق کے سامنے جھکتے ہمریں کے تو ذات ملے گی۔

جماعتی طور پردعاما تکنے کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اکیے دعا کیں مات تو ہمارے نامہ اکمال میں گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پروردگارِ عالم کی رحمت متوجہ نہ ہوتی لیکن مجمع میں اگرا کی بندہ بھی ایسا ہوجس کی دعا قبول ہوجائے تو سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کی کا طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی جماعتی طور پر دعا نیس مائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی دعائیں مائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی مسب کی دعا کیں قبول فر مالیتے ہیں۔ سورة فاتحہ میں انسان اللہ رب العزت کی

تعریف ہے بات شروع کرتا ہے اور پھر بعد میں دعا کیں ما تلکہ جمع کا صیغہ ہی استعال نماز پڑھ رہا ہوتو ، و واحد کا صیغہ استعال نہیں کرتا بلکہ جمع کا صیغہ ہی استعال کرتا ہے۔ و وابداک ن عُنہ فر و ایساک ن سُنعین ہی کہتا ہے۔ یہیں کہا گرا کیلے پڑھنا ہے تو ایساک ن سُنعین ہی کہتا ہے۔ یہیں کہا گرا کیلے پڑھنا ہے تو اَیساک ن سُنتی ہیں کیا تھمت تھی ؟ ۔۔۔۔اس میں بندے کوسبق و یا گیا کہ تم اپ دل میں سوچو کہ اگر میں اکیلا ما گوں گا تو معلوم نہیں کہ تیو لیت ہوگی یا نہیں۔ اگر میں اپ آپ کو جماعت کا ایک فر د بجھ کروعا ما گوں گا تو اللہ درب العزت جماعت کی برکت سے میری وعا کیں آبول کرلیں گے۔ ما گوں گا تو اللہ درب العزت جماعت کی برکت سے میری وعا کیں آبول کرلیں گے۔

#### خیر کے دریا

علماء نے لکھا ہے کہ جیار را توں میں اللہ تعالیٰ خیر کے دریا بہا ویتے ہیں۔

- (1) ليلة القدريس
- (۲) شب عرفه (عرفات کی دات) میں
- (٣) ليلة البراءة (هب براءت) مين
- (٣) ليلة الجائزه (عيدالفطر كي رات) ميں

ینخ عبدالقا در جیلانی رممۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسا ٹوں کی عیدیں ہوتی ہیں ای طرح شب برأت فرشتوں کی عید ہوتی ہے۔

## تین چیزیں تین چیزوں میں

اللہ تعالیٰ نے تین چیز وں کو تین چیز وں میں چینیا دیا ہے .....اگر بیچے کو کوئی چیز و یسے بی و سے دی جائے تو اسے اس چیز کی اتنی قدرمسوس نہیں ہوتی البندا اس کی مال اس چیز کو کہیں چیپیا کرر کھ دیتی ہے اور بیچے کو کہتی ہے کہ اسے ڈھونڈ و ۔ اس کو پیع ہوتا ہے کہا گریہاں چیز کوڈھونڈ ہے گا اور اِدھراُ دھرجائے گا تو اس کا شوق بڑھے گا اور اس کے دل میں اس کی قدر آئے گی ۔۔۔۔۔ای طرح اللّٰہ نتعالیٰ نے بھی تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھیا دیا ہے۔

- (۱) ....الله تعالی نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپادیا ہے ....لہذا مؤمن بندہ ہر طرح کی نیکی کرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی میری کس نیکی کی وجہ سے راضی ہو جائیں۔
- (۲)۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کواپنی معصیت میں چھپا دیا ہے۔۔۔۔ لہٰذا ایمان والا بندہ ہرفتم کے گناہ ہے بچتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرا رب کس گنا ہ کی وجہ ہے ناراض ہوجائے۔
- (۳) .....الله تعالیٰ نے اپنے اولیاء کواپی مخلوق میں چھپا دیا ہے .....اس لئے ہر ایمان والے بندے کی عزت کرنی چاہیے کہ معلوم نہیں کہ کس بندے کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے۔

دنیا ہیں انسان جو پچھ مرضی کرتا پھر ہے قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کھوٹا اور کھر اکون ہے۔ایک مرتبہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ الله علیہ سفر سے واپس آئے۔کسی نے ب یو چھا،حضرت! کیسے دہے؟ انہوں نے جواب میں ارشا دفر مایا،

۔ یہاں ایے رہے کہ ویے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

### اتنے انسانوں کی بخشش .....!!!

ابنِ ماجہ کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم مٹائیلین کو بستر پر نہ پایا۔ میں آپ مٹائیلین کو دیکھنے کے لئے باہر

#### مغفرت كااعلان

سیدناصدیق اکبر ﷺ فرماتے ہیں:

قُـمُ لَيُـلَةَ الـَيْـصُفِ مِـنُ شَعْبَانِ فَإِنَّهُ لَيُلَةٌ مُبَارَكَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِيُهَا هَلُ مِّنُ مُّسْتَغُفِرٍ فَاغْفِرُلَهُ

[تم پیدرہ شعبان کی رات کو قیام کرو، بے شک بیا یک مبارک رات ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فر ماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت جا ہے والا کہ میں اس کی مغفرت کردوں ا

ہم مغفرت کی تلاش میں تھے۔خوش قسمتی سے آج کی رات الی آگئی کہ پروردگار نے خوداعلان کر دیا ہے کہ مغفرت طلب کرنے والے مغفرت طلب کریں تا کہ میں ان کے گنا ہوں کومعاف کردوں۔

#### شبِ براءت میں عطائے نبوت

بعض کتابون میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی اسی رات میں ملی تقلیم کے خورت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ صفورہ سلام الله علیما کو لے کرچل رہے ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آ پ آگ لینے کے لئے کو وِطور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغیری عطافر مادی۔

۔ خدا کی دین کا مولیٰ سے پو چھے احوال کہ آگ لینے کو جاکیں پنیبری مل جائے

## پنچر دل بھی پیش کر دیں

کے اوگ کہتے ہیں کہ دعا ما نگئے کو دل نہیں کرتا۔ جب سے عاجز سے بات سنتا ہے

تو دل کا نپ اٹھتا ہے۔ اس لئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جس

بند ہے ہے تاراض ہوتے ہیں تو سب ہے پہلے یہی کام کرتے ہیں کہ اس سے دعا کی

لذت وحلا وت چھین لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ دعا ما نگئے کو دل نہیں کرتا

تو وہ یہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ میرے رب نے جھے سے دعا ما نگئے کی لذت چھین لی ہے۔

آج کی رات اپنے دل کو حاضر کر کے دعا ما نگیں۔ اگر دل پھر بھی ہے تو اس کو بھی

القد رب العزت کے حضور پیش کر دیں اور کہیں کہ اے ما لک ! یہ پھر دل آپ کے

ساخے حاضر کر رہے ہیں ، اس پرایک نظر ڈال کراس کوموم فر ماد ہے ئے۔

ساخے حاضر کر رہے ہیں ، اس پرایک نظر ڈال کراس کوموم فر ماد ہے ئے۔

تقدير معلق اور تقدير مبرم

الله تعالى في ارشا وفر مايا:

يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ ۚ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتْبِ ٥

[الله تعالی جو کچھ جا ہے ہیں مٹادیتے ہیں اور جو کچھ جا ہے ہیں برقر ارر کھتے ہیں۔ اور ای کے پاس لوح محفوظ ہے] (المو عد: ۳۹)
علیائے کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ تقدیر دوطرح کی ہوتی ہے:

(۱) تقدیرِ معلّق
(۲) تقدیر مرمرم

جوتقدیر بدل سختی ہے اسے تقدیرِ معلق کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی مرضی سے ردو بدل ہوتار ہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ تین سوتمیں (۳۳۰) مرتبہ لورِ محفوظ پر توجہ فریاتے ہیں۔ پھراس میں سے جو پچھ چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں اور جو پچھ چاہتے ہیں برقر ارر کھتے ہیں۔
میں سے جو پچھ چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں اور جو پچھ چاہتے ہیں برقر ارر کھتے ہیں۔
مثال کے طور پر .....

🖈 اگر صدقه کیا جائے تو بلااور مصیبت کوٹال دیا جاتا ہے۔

🖈 اگرماں باپ کی خدمت اور اطاعت کی جائے تو عمر بڑھ جاتی ہے۔

🖈 صله ورحی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔

ہ جو کسی غربیب کی مدو کر ہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پر کت عطافر ما دیں گے۔

🖈 اگرکوئی بیارعلاج کرے گا تو اللہ تعالیٰ بیاری کو دور فر ما دیں گے۔

اللہ مصیبت کا فیصلہ ہونا تھا، بندے نے روروکر عاجزی کی ،اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دورکر دیا۔ مصیبت کو دورکر دیا۔

ہو بندہ زنا کرتا ہے اللہ تعالی اس ہے عمر کی برکت چھین لیا کرتے ہیں۔
 ہے دعا تقدیر کو بدل دی ہے۔

ای کے حضرت عمر ﷺ جب بیت اللہ شریف کا طوافی کرتے تو رور وکرید دعا ما نگتے تھے کہ اے اللہ! اگر آپ نے مجھے اہلِ سعادت میں سے لکھا ہے تو ان میں قائم رکھے اور میرانام ان کی فہرست ہے نہ مٹا ہے ۔ اور اگر تو نے میرے لئے شقاوت رکھے اور میرانام ان کی فہرست ہے نہ مٹا کر اہلِ سعادت کی فہرست سے مٹا کر اہلِ سعادت کی فہرست میں لکھ و بجئے کیونکہ آپ جو بچھ چا ہے ہیں مٹا و بے ہیں اور جو بچھ چا ہے ہیں برقر اررکھتے ہیں، آپ کے پاس ہی ام الکتاب ہے۔

علانے لکھاہے کہ تقدیر میں جو تبدیلی سی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے مرا دوہ تقذیر ہوتی ہے جوفرشتوں کے علم میں ہوتی ہے۔اس میں بعض او قات کوئی تحكم مشروط ہوتا ہے۔اگروہ شرط یائی جائے تو وہ تھم بھی لا گوہوتا ہےاورا گروہ شرط نہ یا ئی جائے تو پھروہ تھم بھی باتی نہیں رہتا۔ بسااوقات فرشتوں کواس شرط کاعلم ہوتا ہے اور بسا اوقات علم بھی نہیں ہوتا ،صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہوتی ہے۔ اس کئے جب اللہ تعالیٰ اس تھم کو بدل دیتے ہیں تو فرشتے بھی جیران رہ جاتے ہیں۔ ملاطا ہر لا ہوری رحمۃ الشعليہ امام رباني مجدد الف ثاني رحمۃ الشعليہ كے دو بيتوں حضرت محمد سعيدرهمة الله عليه اور حضرت محمد معصوم رحمة الله عليه كے استاذ تھے۔ ايک مرتبہ حضرت مجد دالف تاني رحمة الله عليه كو كشفاً بية جلا كه ملاطا مركى بييثاني ير" ملاطا مرلا موري شقى" كهابوأب\_حضرت رحمة اللهطية في اسكا تذكره اين صاحبز اوول سےكرويا۔ چونکہ حضرت کے مما جزا دے ملاطا ہر کے شاگر دیتھے اسلئے انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شقاوت کومٹا کر سعادت سے بدل دیں۔ چتانج حضرت نے دعا فر مائی کہ اے اللہ! ملا طاہر لا ہوری کی پیٹانی سے شقی کالفظ مٹا کرسعید کالفظ تحریر فر ماویں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت کی وعا

قبول فر ما لی اور ملا طاہر لا ہوری کی پیٹانی پرشقی کے لفظ کی بجائے سعید کا لفظ لکھ دیا گما۔

جو تقذیر نہیں بدل سکتی اسے تقذیرِ مبرم کہتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کے اٹل قتم کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے کی اسے تقذیرِ مبرم کہتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کے اٹل قتم کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے کسی گئی ان کو بیار کا میں ہوتے ۔اس لئے ان کو بدلانہیں جاسکتا۔

امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کا ہیشتر حصہ مشروط ہوتا ہے، بہت تھوڑا حصہ اٹل ہوتا ہے، وہ ہوکر ہی رہتا ہے چاہے جومرضی ہو جائے۔میرے دوستو! جب بہت تھوڑا حصہ مشروط ہے تو کیوں نہم رو دھوکراللہ رب العزت کومنالیں۔

#### دومحروم بندے

حدیث پاک میں آیا ہے کہ آج کی رات میں بوے بوے منا بگاروں کی مغفرت ہوجاتی ہے سوائے دو بندوں کے۔

(1) شرك كرنے والا

(٢) ول من كيندر كمنے والا

ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک نفی ہوتا ہے۔ شرک جلی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً بت کے سامنے جھکنا وغیرہ۔ اور شرک نفی اپنے نفس کے سامنے جھکنے اور اس کی خوا بشات کو پورا کرنے میں لگ جانے کو کہتے ہیں۔ امام ربانی عبد دالف ہانی رتمۃ اللہ طیہ فر ماتے ہیں کہ ایمان حقیقی کی لذت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ شرک جلی اور شرک نفی دونوں سے تو بہ نہ کرے۔ اگر آپ فور کریں تو پہنہ جلے گا کہ آج دل میں نفسانی بھوانی اور شیطانی مجبئیں مجری پڑی

(3)

بیں - میسب نفس کی شرار تیس بین - الله تعالی ارشا وفر ماتے ہیں: اَفَوَءَ یُتَ مَنِ اتَّنْحَذَ اِلْهَا لَهُ هَوالُهُ

[ کیادیکھا آپ نے اس کوجس نے اپنی خواہشات کواپنامعبود بنالیا |
گویارب کومعبود مانتا جھوڑ دیا اور اپنے نفس کومعبود بنالیا ۔ اس آیت مبار کہ
سے پتہ چلا کہ خواہشات کی پیروی اور پو جا کرنا شرک ہے ۔ لہٰذا اگر دلوں میں
نفسانی ، شہوانی اور شیطانی محبتیں موجود ہیں تو ان سے آج بچی کچی تو ہے کرلیں ، کہیں
ایسانہ ہو کہ اس کی وجہ ہے آج کی برکت ہے محروم ہوجا کیں۔

دوسری بات کینہ ہے۔ کی انسان کے دل میں رنجش اور دشمنی ہونے کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ مقابلہ بازی ، ضد بازی اور دشمنی کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہو کے بارے میں ساس کے دل میں کینہ ہوتا ہے ، ساس کے بارے میں بہو کے دل میں کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر تو میال ہوگ کے دل میں کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر تو میال ہوگ کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہوتا ہے ، دوستوں کے دل میں دوستوں کے بارے میں کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر بہنوں کا آپس میں کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر بہنوں کا آپس میں کینہ رکھتے جا ہے ، ہما کیوں کا آپس میں کینہ چاتا ہے اور بہن بھائی بھی آپس میں کینہ رکھتے ہیں۔ جب تک یہ کینہ بھی دل سے نہیں نگلے گا اس وقت تک آج کی دعا کیں قبول نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی ۔ ہم دعا ما تگنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے بچی تو ہر کر لیں ۔ ایسا نہیں ہوں گی دیا سے معفرت سے معفرت سے محروم ہوجا کیں۔

ا چھے گمان سے دعاماً نگیں

صدیثِ قدی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَنَا عِنُدَ ظَنِّ عَبُدِي بِي

ا میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتاہے ا

اس کے اگر آج ہمارا گمان میہ ہوا کہ پیتنہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں تو پھر ہماری دعا بقیناً قبول نہیں ہوگی ،اگر مید گمان ہوا کہ جی ہماری تو وہ سنتا ہی نہیں (معاذ اللہ) تو وہ بقیناً نہیں سنیں گے اور اگر مید گمان ہوا کہ ہم پراللہ تعالی یقیناً رحمت فرما ئیں گے تو پھرید دعا اللہ تعالی کے ہاں یقیناً قبول ہوجائے گی۔

### قبولیت دعا کے واقعات

کون کہتا ہے کہ دعا 'میں قبول نہیں ہو تیں ۔قبول ہوتی ہیں گراس کے لئے دل کے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین سیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قبولیتِ دعا کے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں۔مثال کے طور پر .....

 ے اتر ہے تو اتر نے ہی ان کی آنکھوں کی بینا ئی زائل ہوگئی۔ جب وہ کسی آ دمی کا ہمتھ پکڑ کرا پنے گھر پہنچ تو گھر میں کہرام مج گیا۔ گھر والوں کار دروکر براحال ہوگیا۔ انہوں نے ملک کے صدر کے آئی سیشلسٹ کو بلا کربھی چیک کروایا مگر اس نے بھی جواب وے دیا کہ رہے بینائی واپس نہیں آسکتی۔ چنانچہ وہ ناامید ہوکر بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان کہ وہ سلسلے کے دوست تھے۔ دوستوں کو پیتہ چلا تو ذکر وفکر کرنے والے دوست وہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی ان دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ سب نے مل کروہاں اللہ تو بہ کی اور ایکے لئے دعا کیں کیں۔ الحمد للہ ،ہم نے اپنی زندگی میں اس ڈاکٹر کی بینائی کولو شتے ہوئے و یکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی کولو شتے ہوئے و یکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی کولو شتے ہوئے و یکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی کولو شتے ہوئے و یکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹا وی۔

رحم کی اپیل

رل سے غلط محبتوں کو نکال دیجئے اور سینہ صاف کر لیجئے۔ کہیں کوئی ایساویسا تعلق ہے تو آج اس تعلق ہے سو فیصد تو بہ کر لیجئے۔ دل میں کہیں گناہ کا ارادہ پھنسا ہوا ہے تو آج اس اراد ہے کو دل سے نکال لیجئے۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے تو آج اس اراد ہے کو دل سے نکال دیجئے ۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے تو آج اس کینے کو بھی دل سے نکال دیجئے ، پھر دیکھئے کہ اللہ کی رحمت کیے چھم چھم میں ہے۔ برتی ہے۔

یہ بات یا در کھئے کہ اگر ہم پر گنا ہوں کا مقدمہ چلایا جائے گا تو ہم ہار جائیں گے۔
گے اس لئے کہ ہم گنہگار ہیں۔مقدے کے بعد ایک چیز'' رحم کی اپیل'' ہوتی ہے۔
اب ہماری حالت اس بندے کی ہی ہے جو مجرم ہے اور اپنے کسی بڑے کے سامنے رحم کی اپیل کرر ہا ہے۔ہم بھی اپنے پر وردگار ہے رحم کی اپیل کرر ہے ہیں۔اگر رحم فرماہ یے تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔وہ تو بڑا کر بم اور مہر بان پر وردگار ہے۔اس

پروردگارنے تو اہلیس کی بھی دعا قبول کرنی تھی۔ اس نے کہا تھا، رَبِّ اَنْظُونِنَی اِلٰیٰ یَوُمِ یُبُعَتُونَ [اےاللہ! مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے

علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے زیانے میں ایک مرتبہ دریائے نیل بند ہو گیا۔ وہ بڑا پر بیثان تھا۔ چنانچہاس نے تنہائی میں دعا مانگی کہ اے اللہ! میں لوگوں کے ساسنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن اب میں پر بیثان ہو چکا ہوں ، اب اگر تو موجو د ہے تو اس دریائے نیل کو پھر جاری کر د ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردود کی دعا قبول کر ہے دریائے نیل کو چاری کردیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے خطا کا رلوگوں کی دیٹا کیں قبول کر لیتا ہے تو پھرا بمان والوں کی دعا میں نے قبول نہیں فر ما کمیں گے۔

استغفارا ورصفت ربوبيت

طالب علموں کے لئے ایک علمی نکتہ عرض کرتا ہوں .....قرآن کریم میں جہال کہیں بھی استغفار کا لفظ آیا ہے وہاں اللّٰدرب العزت نے اکثر و بیشتر ابخی صفت ر بو بیت کا ذکر ضرور کیا ہے۔ مثال کے طور پر .....

..... فَقُلُتُ اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ

..... فَاسُتَغُفَرَ رَبَّهُ

..... فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ

اللہ تعالی خالق اور مالک بھی ہیں۔ اور استغفار کے ساتھ اپنی خالقیت یا مالکیت والی صفت بیان فر مائی مالکیت والی صفت بیان کر سکتے تھے۔لیکن فقط ربو بیت والی صفت بیان فر مائی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربو بیت کا تذکرہ کیوں فر مایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب وہ ذات ہے جوانسان اور باتی تمام

ذی روح اشیاء کی پرورش کرتی ہے، اس لئے اللہ رب العزت نے یہاں رب کالفظ استعال فر مایا۔ چونکہ ماں باپ مجازی طور پر بچے کی پرورش کرتے ہیں اس لئے سے ر بو بیت اور تربیت کالفظ ان کے لئے بھی استعال کیا گیا۔ تک مَسا دَبَّینِیٰی صَغِیْرُ اسی قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو ماں باپ کے لئے استعال ہوئے ہیں۔

ماں باپ چونکہ بیجے کی پرورش کرتے ہیں اس لئے ان کو بیجے کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ ماں زیادہ وقت لگاتی ہے اس لئے اسے باپ کی نسبت بیچے سے نیادہ محبت ہوتی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ اگر بیجہ دوسرے کمرے میں رویے تو ماں بھی نہیں بیٹھے گی ، وہ کھا نا اور سب کا م چیوز کر اور رائے کی رکاوٹ دور کر کے بیچے کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی نہیں پہنچ دے گاتواں کی رکاوٹ دور کر کے بیچے کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی نہیں پہنچ دے گاتواں کی آئکھوں میں سے آنو جاری ہوجا ئیں گے اور وہ مچھلی کی طرح تزین لگ تواس کی آئکھوں میں سے آنو جاری ہوجا ئیں گے اور وہ مچھلی کی طرح تزین لگ جائے گی۔ اس لئے کہ ماں کو بیچ کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ بلکداگر بیٹا اپنانہ بھی ہو، بھائی کا بیٹا پالا ہوا ہوتو اس پالنے کی وجہ سے اس بیچ کے ساتھ بھی اس کو فطری محبت ہوجاتی ہے۔ وہ اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پیارا لگتا ہے۔ کو فطری محبت ہوجاتی ہے۔ وہ اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پیارا لگتا ہے۔ سے اللہ رب العزت نے جہاں استغفار کا لفظ ارشاد فرمایا وہاں اپنی صفت ر ہو بیت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ گویا اللہ تو ایک کہنا نہ جا ہیں کہ،

''اے میرے بندو! ماں نے تم کو پالا ہے اور مال کوتم سے محبت ہے ، میں بھی تمہارا پالنے والا ہوں مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ تم بچین میں مال کے سامنے روتے تھے تو وہ تمہاری ضرور تیں پوری کرتی تھی اوراب اگرتم میر ہے سامنے روکے تو میں تمہارے اس رونے کو قبول کرلوں گا ، مانگو گے تو میں تمہیں کبھی افکار نہیں کروں گا ، میرے در پر آ کر جھکو گے تو میں تمہیں و ھکے نہیں دوں گا ۔ میں تمہیں بے سہارانہیں میرے در پر آ کر جھکو گے تو میں تمہیں و ھکے نہیں دوں گا ۔ میں تمہیں بے سہارانہیں

کروں گا، میں تمہیں غیروں کے حوالے نہیں کروں گا، میں پرور دگار ہوں، میں نے تمہیں بیالا ہے، ابتم استغفار کرواس پرور دگار کے سامنے جس نے تمہیں بیپن سے پال کر جوان کیااور جوانی سے پال کر بڑھا ہے تک لے آیا''

#### گنا ہوں کو بخشوانے کا وقت

میرے دوستو! لیتین کیجئے کہ ہم نے اتنے گنا ہ کیے ہیں کہ ہمارے سر پر پہاڑوں جیسے بو جھ ہیں۔اگروہ بو جھ قیامت کے دن اللہ تعالی نے کھول دیئے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔آ جان گنا ہوں کو بخشوا نے کا وقت ہے۔رب کریم وہ ذات ہے جو ان گنا ہوں کو بخشوا نے کا وقت ہے۔رب کریم وہ ذات ہے جو ان گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فر ما دی تو اس کو کو ئی بو چھنے والا بھی نہیں۔ وہ پر وردگار چاہیں گے تو ہمارے مقدر کے فیصلے فر ما دیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں شامل فر ما دیں گے۔ہم جوسو چتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ول پہتر ہیں تو آج اس پھر کوموم کروا نے کی ضرورت ہے۔لہذا اب اللہ رب العزت سے دعا کے بچے کہ پر وردگارِ عالم ہم پراپنی رحمت فر ما دے اور ہماری دعا وَں کو قبول فر سے دعا کے بچے کہ پر وردگارِ عالم ہم پراپنی رحمت فر ما دے اور ہماری دعا وَں کو قبول فر الے۔(آمین ٹم آمین)

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين .



الاستانير الكافية الك

## ﴿اشعارمراقبه ﴾

ول مغموم کو مسرور کر دے دل ہے نور کو پر نور کر دے فروزاں دل میں شمع طور کر دے ہے گوشہ نور سے معمور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا مضے وحدت پلا مخمور کر دے مسئے وحدت پلا مخمور کر دے میت کے نشے میں چور کر دے میرا فلاہر سنور جائے البی!



# حضّرت مُولانا ببرذُ والفقارا حَدِنقش بَندَى ظلّه كَى دَيْكُر كُتب

- 🐞 خطبات فقیر (باره جلدین)
  - 🐞 مجالس فقير (يانچ جلدي)
    - 🗬 مکتوبات فقیر
- 🕸 حیات حبیب (سوانخ حیات)
  - 🗬 عشق البي
  - 👁 عشق رسول الميليم
    - 🥌 باادب بالصيب
- 会 لا ہور ہے تا خاک بخارا وسمر قند ( سفر نامہ )
  - 😁 قرآن مجید کے ادبی اسرار ورموز
    - ار کے اسرار ورموز 🔞
    - 👁 رےسلامت تہہاری نسبت
      - ہوت کی تیاری
  - 🏶 کتنے بڑے وصلے ہیں پرور دگار کے
    - 🕸 پریشانیوں کا حل
    - 🚳 دعا کیس قبول نہ ہونے کی وجو ہات
      - محسنین اسلام
      - 🐞 حیاءاور پا کدامنی

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فيصل آباد

# مکتبة الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

**⊕** دارالعلوم جھنگ، يا كستان 7076622832,625707

**⊕ مدرسة عليم الاسلام ،سنت بوره فيصل آباد 618003-041** 

🕮 معهد الفقير مجلشن بلاك، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

🗬 جامعه دارالبلاي، جديد آبادي، بنول 621966-0928

🗬 دارالمطالعه، مز ديراني ثمينكي ، حاصل پور 42059-0696

🕏 ادارهٔ اسلامیات، 190 انارکی لا بور 7353255

🔂 مكتبه مجدديه،اردوبازارلامور

😸 مكتبه رشيديه، راجه بإزار راولينڈي

اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

😥 مکتبه قاسمیه، بنوری ٹاؤن، کراچی

🥌 دارالاشاعت،اردوبازار،کراچی

🕸 عبدالو ہاب، پنجاب كالونى ، ز درضوان مسجد كراجى 5877306-221

PP 09261-350364 مكتبه حضرت مولا نا بيرة والققار احمد مدخله العالى بين بإزار، سرائي نورنگ 350364-09261

🔀 حضرت مولايا قاسم منصورصا حب ثيبو ماركيث مسجد اسامه بن زيد ، اسلام آباد 2262956-251

🗬 جامعة الصالحات مجبوب سريث ، ذهوك منتقيم رودْ ، پيرودها ئي مورْپياوررودْ راولپندْ ي

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فعل آباد